



اقدام عالم ك أد مان و ما البث المنافقة المنافقة



ا كوليكي في الرواح ( C.H.S. 7-110-11) من أو يكون المسائل ( كان المسائل ( كان

يُوخِ قَ الرَّحِينَ عَنْ حَسَلُم بِسَعَسُومُ وَيَ

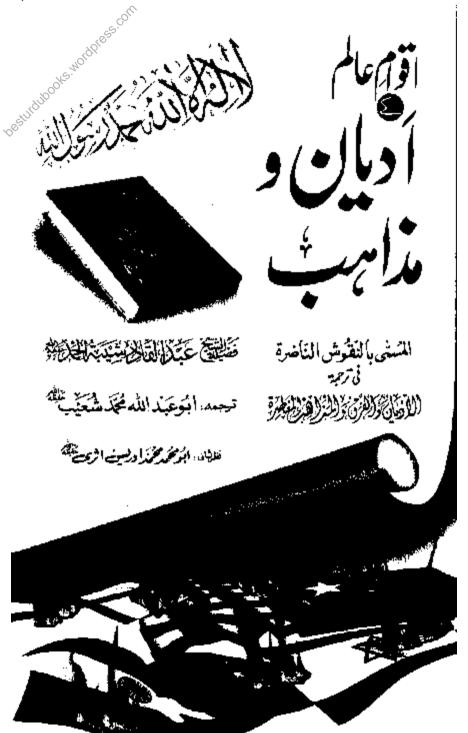

besturdukooks.wordpress.com

# مضامين

| 10 | 🖸 وضِ ناشر                                      |
|----|-------------------------------------------------|
| 13 | ى تقريم ى تقريم                                 |
| 15 | € من إع حرجم                                    |
| 16 | 🕾 چنداصولی با تیمل                              |
| 18 | 🙃 اعتراف هقيقت                                  |
| 21 | 😂 عرض مؤلف                                      |
| 22 | e اديان وفرق اورموجوده قدام بكا[مقرره انصاب     |
| 23 | نبوتين                                          |
| 23 | ى نوقى                                          |
| 25 | ا اوگوں کے لیے انبیاءورس کی حاجت اضرورت         |
| 27 | 🕾 انبیاءورس کی سب سے یو ی دمداری                |
| 28 | المعنون كالتسل                                  |
| 29 | ⊗ مايق نوتى                                     |
| 31 | 🕤 توحید سے بت رہتی کی طرف انحواف اورتظریار نقاء |
| 36 | ب <u>مودیت</u>                                  |
| 38 | ♡ تورات                                         |
| 39 | 😂 الورات اوراس ين يش آنده قريف                  |
| 44 | € عمود                                          |
| 44 | 🟵 1 - تلمو د مروتلم 2 - تلمو د ما بل            |

|           | 5        |                                                                                                               |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 44 .     | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                       |
| beşinidi) | 46       | نَّهُ: مُحْرُفَ قَرْ تَ مِن وَاحَدَايَ                                                                        |
| أنامانا   | ຸິ<br>48 | ا الله التروي من الموتي الله الله الله الله الله الله الله الل                                                |
| Vest.     | 51       | نصرانیت،عیسانیت                                                                                               |
|           | 52       | عَنِي عَيْدِ رَيْتِ الوراس مِن عِنْ أَهِ هِ وَمِ إِنْفَ                                                       |
|           | 57       | رو يېروي شادل اوروس کي قريف مينيت                                                                             |
|           | 57       | الله شائل الجاراه مي كالتائج المسالين المسالين المسالين المسالين المسالين المسالين المسالين المسالين المسالين |
|           | 57       | جيم شاوّل ميسائيت کي قويف کي خاطروس جي شامل هوتا ہے                                                           |
|           | 60       | 😥 الجيل اوراس کي تمح ديف                                                                                      |
|           | 61       | رى تريف ائيل                                                                                                  |
|           | 61       | جَ إِنْكِلِينِ اوران كالإلهي تأقض                                                                             |
|           | 65       | ﴿ الْجِمَامِثَى<br>في الله الله الله الله الله الله الله الل                                                  |
|           | 67       | و الجل مراغل براغل                                                                                            |
|           | 68       | හිරිල් ම                                                                                                      |
|           | 69       | 🔾 بجيل يوحن ي                                                                                                 |
|           | 71       | گ ان از جل کا ایسی تاقش<br>نسب                                                                                |
|           | 74       | € انجل برنایاد برنیاس                                                                                         |
|           | 75       | © بيانجل كبور يافت مونى؟                                                                                      |
|           | 77       | ی اس انگیل کی در یافت کے بارہ میں میسائی موقف                                                                 |
|           | 78       | جَاءَ رور حاضر تاں عیسائیت کے کھلے ہوئے عقائد                                                                 |
|           | 78       | ن كىتقونكن<br>مەن ئ                                                                                           |
|           | 79       | دا آرتھود کیس<br>میں میں                                                                                      |
|           | 70       | دا برونستنت                                                                                                   |

| 6 | COLL |
|---|------|
|   |      |

| •          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| be sturdul | <b>8</b> 1 | هندومت :هندو دهرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | 89.        | ع <sup>ان</sup> وتندورهرم برکی اصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| inglik     | 82         | 5° 12€ 27°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 100st      | 83         | 🕾 جندولان کی مقدان کتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | 84         | روا جندو کال کے بال معبود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | 85         | يَّ جِنْدُ وَانِ كَالِمِصْ عَقَةَ مُدَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | 86         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | 92         | بده هت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | 96         | 🕃 مهاتما بدھ کنظریات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | 96         | وليًا مهاتما بده ك إلى الوسيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | 97         | الله بده كه يو وكارون كي واضح تليانيال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | 97         | وبالا بدهامت مها تما يده ك بعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | 100        | دور حاضر میں اغریقه اور ایشیا میں بت پرستیاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | 101        | اسلام سے خارج کچٹ فرقے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | 101        | 🔃 ا تاعملیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | 101        | 🙃 صل بطنب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | 102        | الكانيامة طنير المسابقة المسابقات المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقات المسابقات المسابقات المسابقات المسابقات المسابقات المسابقات المسابقات المساب |
|            | 108        | فالله الأحميين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | 109        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | 110        | ى نعيري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | 112        | قاديانيه يا إحمديم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | 113        | رَّهُ الْحَيْمِ أَوْرَالِدِينَ بِحِيرِ وَكَيْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | 115        | © مرز هام احد کاری کیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|      | 118  | بهانیت بهانیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 120% | بهائيت بهائيت ڪالد بهائيت ڪ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | 25   | 💿 - نافرقول کی اسلام دشتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1000 | 126  | 🕸 ان کے برویس اسلام کا فیسلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | 128  | خوارج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | 129  | ا ﴿ وَقَاءَ مَا مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | 129  | 😇 مخلمه اولی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | 135  | ⊙ خلاصة ندېپ څنگمداولي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | 136  | الاورق الاورق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | 140  | ⊙ خلاصه تدهب ازارقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | 142  | نجدات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | 144  | اللهُ الحجدود عطيد كى بغاوت كاسب اس كريا فتراضات بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | 147  | ⊙ خلاعد غد بب نجدات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | 148  | عَدَ شَعْرَ بِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | 157  | € خلاصة تهب معترب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | 159  | عجارده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | 160  | € فاذمي ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | 160  | (﴾ نجعيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | 161  | € ميموني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | 162  | F37 فلقيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | 162  | چې معلومي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | 163  | الله المجولية المستنادة ال |
|      | 163  | ن سلتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|         | - ti         | COLL.                                                                                                           |
|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 163          | ن فرید<br>ن فرید شد قرب می دده<br>ن مورید<br>ن مورید<br>ن مورید                                                 |
|         | 164          | ~ -<br>© فلاصه تم بب عجوروه                                                                                     |
| Kib,    | 1 <b>6</b> 6 | ثعاليه                                                                                                          |
| hestull | 167          | ك معبديد                                                                                                        |
|         | 167          | © اظنے                                                                                                          |
|         | 167          |                                                                                                                 |
|         | 168          | © کرمہ                                                                                                          |
|         | 168          | ن شياني                                                                                                         |
|         | 169          | © فاصدب عالي                                                                                                    |
|         | 171          | ایاضیه                                                                                                          |
|         | 172          |                                                                                                                 |
|         | 173          | ن خصر                                                                                                           |
|         | 174          | € عارثي                                                                                                         |
|         | 175          |                                                                                                                 |
|         | 176          | ع ميون<br>چ ميون                                                                                                |
|         | 176          | ن التومير (التومير التومير التومير (التومير التومير التومير (التومير التومير التومير (التومير التومير التومير ( |
|         | 176          | (ن) يجمعه                                                                                                       |
|         | 178          | •                                                                                                               |
|         | 180          | · فلاحدً ذهب اباضيه                                                                                             |
|         |              | <b>₩±</b>                                                                                                       |
|         | 182          | الله سبائيه الله الله الله الله الله الله الله ال                                                               |
|         | 186          | ⊙ قلاسة ذهب سبائميه                                                                                             |
|         | 187          | ⊕ کیسانیه                                                                                                       |
|         | 189          | 🍅 گارید                                                                                                         |

|       | 9   |                                                                                                                                                                                          |
|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 195 | ⊙ خلاصة غرب مخاريه                                                                                                                                                                       |
|       | 197 | ,                                                                                                                                                                                        |
|       | 198 | 🙃 فالمدَ ندب گريد                                                                                                                                                                        |
| Dest. | 199 | 😁 با ثميد,                                                                                                                                                                               |
|       | 199 | ⊙ خلاص تدبب بشميه                                                                                                                                                                        |
|       | 200 | عاد ا                                                                                                                                                                                    |
|       | 202 | € خلاصة غدهب بيائيه                                                                                                                                                                      |
|       | 203 | 2 🏚                                                                                                                                                                                      |
|       | 205 | © خلالت ندېب جربيه                                                                                                                                                                       |
|       | 206 | ى زىدىه                                                                                                                                                                                  |
|       | 210 | € جارود                                                                                                                                                                                  |
|       | 211 | ⊙ خلاص ندېب جارود په                                                                                                                                                                     |
|       |     | er of part 20                                                                                                                                                                            |
|       | 213 |                                                                                                                                                                                          |
|       | 214 | <ul> <li>﴿ فَالْمَا مُدْجِبِ مَلِيمانِهِ فِي الْجِرْزِيةِ</li> <li>﴿ فَالْمَا مُدْجِبِ مَلِيمانِهِ فِي الْجِرْزِيةِ</li> <li>﴿ فَالْمَا مُدْجِبِ مَلِيمانِهِ فِي الْجِرْزِيةِ</li> </ul> |
|       | 215 | ۵ ټريزدلي<br>۵ ند د ۲                                                                                                                                                                    |
|       | 216 | ⊙ خلاصۂ نم بہب بتر ہے                                                                                                                                                                    |
|       | 218 | 😯 ليعقوب                                                                                                                                                                                 |
|       | 219 | 🏵 وافظيه                                                                                                                                                                                 |
|       | 225 |                                                                                                                                                                                          |
|       | 226 | ⊙ فلاصرًا لَمْ بَسِ مُجْمَدِيرِ                                                                                                                                                          |
|       | 227 | 😥 اثنا عشریه                                                                                                                                                                             |
|       | 228 | اهل سنت وجماعت                                                                                                                                                                           |

اسلام کی حقانیت، اس کے پاکیزہ عقائد ادرعمرہ تعلیمات ہمارے دلوں بیس ای وقت جاگزیں: ورجسوں ہے آشکار ہوئکتی ہیں جب ہم دوسرے اویان و غدا ہب ہے اوراسلام کا لبادہ اوڑھ کراسلام کی شک کن کرنے والے فرقوں ہے ، اسلام کا تقاتل کریں کیونکہ اشیاء اپنے اضداد سے پیچائی جاتی ہیں[تعرف الأشباء بأضدادها]۔

ڈاکٹر ذاکر: نیک فظ کی متازخوبی یہ ہے کہ انھوں نے تھ بل ادیان کا قوب مطاعہ کیا اس کے مہادیات کواز برکیا اور تحریر تقریر کے ذریعے اتوام عالم شی پھیلادیا۔ بنابری انتہائی مخافت کے باد جود بڑادوں افراد اسلام کی دلیتر پر قطاریس کھڑے ہیں ادراس دین فطرت کے مقابلے میں دگر ادیان و غدام ب ب شنظر تر رہے ہیں۔ آخرایا کیوں نہ و اور الذی أرسل رسولہ بالهدی و دین المحق لیظهرہ علی الدین کله و لو کرہ المشر کو کی "دور اللہ ) جس نے اپنے رمول کو بدایت اور دین جن کے ساتھ بھیجا تا کہ وہ اس کو تمام دینوں پر فالب کردے اگر چرشرک اسے نا پندی سمجھیں۔ "

اس لیے تقائل اویان کاموضوع جہال دوسرے اویان و تداہب کے ندموم چیرے کوفطرت
کے شہرے میں لاتا ہے وہاں اسلام کے نام پراسلام ای کی نقب زنی کرنے والول کی تقاب کشائی
مجی کرتا ہے۔ آئ کم بی لوگ بیجانے ہیں کہ یدھ مت کا بائی کون تھا؟ اس کے نظریہ ت کیا ہیں؟
ان کی کوئی کر ہجی ہے؟ اس کے بیرو کارو تیا میں کہاں کہاں موجود ہیں؟ کون جا ساہے کہ انجیس
سی نے تکھی ؟ اور اس میں کس قدر تحریف ہوئی اور انجیس برنیاس کو میسائی کیوں سلیم نہیں کرتے؟
سی کے علم میں ہے کہ بہود ہوں کی فقد کی کہاہ تلمو دکیا زہراگل دہی ہے؟ کون اس سے واقف

ہے کہ وطلوں نے اسلام کی جزیں کیسے کھوکھی کرنے کی سعی کیا؟ کون اس ستہ بھی ہے کہ اس میلی اسلام کے صیدن چیرے پر کس قدر کھناؤ ناواغ جیں؟ کس کے مطالع سے بید بات کر دھی ہے کہ مرزائیت کی ابتدا کیسے ہوئی؟ افغرض میہ بڑی اہمیت کا حال موضوع ہے۔ میں وجہ ہے کہ سعود یہ پاکتان اور معروغیروک بڑی بڑی ہوں جامعات میں یون شامل نصاب ہے۔

4 ینہ یونیورٹی کے پروفیسر ڈاکٹریشیدہ انحد مدلک آلیاب ''الاُدُیّانُ و الفِرْق وَ انْهُ مُاهِبُ المُشْعَاصِرَةُ " في غذكوره بالا اوراس صحيح في موالات كافي صدتك عل مُروب مين - اس آلماب ك ليے كيريكى اعزاز ہے كم ہے كہ بدعالم اسلام كى مايية وزيدينہ يو يُورش مِن مُرتجوايش مِن ابطور اُمعاب شائن ہے۔ اس کا سعوب نگارش دور حاضر کے نقاضوں سے ہم آ ہنگ ہے۔ اس تحقیقی کاوش میں مؤخف خلائے نے او یان دیندا ہے اور فرقوں کا تفصیل ہے تذکرہ کیا ہے ،ان کے ہانیان کے حالات سامنے رکھے ہیں، ان او پان و مُداہب کَل اہتدا کے متعلق بتایا ہے، ان کے حقا کدو نظریات دائنچ کیے تیں، ان کی مقدر کتابوں کا ذکر کیاہے، اور مختمرطور پر مسامے ان کا تقامل کیا ہے۔ نیز اسلام میں ان باغل گروہوں کے متعلق کیو تھم ہے؟ اے بھی آ شکار کیا ہے۔ ہر غد ہب اور ہر فرتے یہ مضالمین کے آخر ہی اس خد ہب کا خلاصہ بھی پیٹن کیا ہے۔ اس زور ہ روز گار تهاب کی ای افادیت نے نضیلہ الاستاذ ابو تبدائقہ مولانا ٹائکر شعیب نظرے ذوق اوب و افت کومچیز لگانی اورانھوں نے نہت محت اور کگن ہے اس کا ترجمہ کیا۔ اس ترجے کا حرف عرف ر واں القظ انقط ملیس اور سطر مطرب اور وعامقِهم استوب میں برونی ہوئی ہے۔ ان خوبیوں کے باوجود ترجر ستن کے قریب تر ہے۔ مزید بران آپ نے دور حاضر میں رائج اصطاحات اور معروف اسا ، کواعتیار کیا ہے تا کہ قاری کسی تشویش میں نہ ہیں۔ مثلاً برھامت کو مربی میں والبو دیا آ کہا جاتا ہے، اس کا ٹرجہ مترجم نے بدھ مت کیا ہے۔ کیتھومک کو الککا فو لیٹ) کیا جاتا ہے، آپ ئے کیتھولک لکھا ہے بلی بنہ القبیاس - ای طرح مترجم خفائے انتہائی مفید حواثی بھی اس معلوماتی كتاب كوجار جائد لكاتے ميں۔ اس برنظر نانی كا كام استاذ ابوجير محمد اور ليں اثري الله ك شاند روز

ون افر 🖳 🚾 🛅

محنق کا نتیجہ ہے۔اللہ تعالیٰ اس تذہ کرام عطلظ کی ان مسافی کوتیو بیت کے اعز از ہے نواز کھے۔ قرمین!

مسلم ببلیکیشنو کے بیے یہ بات قابل اعزاز ہے کہ ہم بخداللہ اساللہ وکرام کی اس کاوش کودور حاضر کے تقاضوں کے مطابق منظر عام پر لانے کی سعادت حاصل کر دہے ہیں۔ ہاری دعاہے پرچوبان میں اور داعیان وین کے لیے چرائے راہ تابت ہو۔[اللّٰہ موسقیل من المعقلّٰین جھانے ہم]

> خبراندلیش محداورلیس فاروقی

ژانزیکٹر: **مسلم** پبلیکیشنز موہدہ/لاہور 05/05/07

# تقديم

Destudutooks, words

ان الحمد لله تحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور الفسنا و من سیئات اعمالنا من بهذاه الله فلا مضل له و من بضلله فلا هادی له و اشهدا ان لا اله الا الله و اشهدان محمدا عبده و رسوله.

ارسنه بالحق بشیرا و نذیرا بین یدی الساعة من یضع الله و رسونه فقد رشد و اهندی و من یعص الله و سونه فقد ضل و غوی.

اما بعد

راقم انحروف نے اللہ رب العزت کی واقعت کی ہوئی توقیقِ خاص سے قضیلة اللاخ حضرت حافظ محرشیب طقه کی کتاب النفوش الناضرة للی ترجمه الأدیان و الفراق و المداهب المعاصرة کو بغور پڑھا ہے۔ حضرت حافظ صاحب ظفہ نے واقع اپنے مضرواسلوب اور بڑی کاوش اور محت سے صاحب کتاب کی ترجمانی کی ہے۔

قبل ازیں اس کتاب دقیق کا کوئی اید جامع تربهد آتھوں ہے تین گزرا، بیدا یک نہایت مبارک قدم ہے جوائل علم کے لیے انہائی مفید و معادن ٹابت ہوگاان شاء للہ!

د کینے میں آیا ہے کہ بہت ہے مترجمین عبارت کا بالمفہوم ترجمہ کرجاتے ہیں اور بعض بالکل نفعی ترجمہ کرتے ہیں کہ عبارت کا سیح اور واضح عل سامنے آنے کی بجائے عبارت عزید انعلاط کا شکار ہو ۔ ج تی ہے اور پڑھنے والوں کے لیے پیچیدگی کا ہا عث بن جاتی ہے حضرت حافظ صاحب بھڑ کے ہیں۔ میں ووٹوں حرح ک کی کو پورا کیا گیا ہے جو تی الوقت معنمین واسا تذکہ کرام اور طبائے دیدیہ کے لیے سی السائل ایک نعمت بغیر متر تبدہ۔

راقم الحروف نے اپنی گونا گوں مصروفیوت سے گاہے بگاہے دفت نکال کر کھمل مسودہ دیکھا پڑ صااورا پنی کم مائیگل دفتھ بلندی کے باوسف جہاں ضرورت محسوس کی قلم کی نوک کو منبش دی۔ بہر حال میں اللہ تعالٰ ہے معفرت حافظ صاحب بلاڑے لیے دعا گو : واس کد اللہ رہ العزت آپ کے زور بیان اور تحریر قلم میں مزید اضافہ فرمائے اور آپ کے ذوق علم وسط الد اور شوق تدریس وتصنیف اور میدان تالیف میں ون دگئی رات چوٹی ترتی عطافر ایک آ

و أخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

العبدا **بوگر تحد** أور ليس الرُّ مي عفال مله عنه في المديث السريك التوكيشل المنبئيوت مهامتانو له رينار خودد اوكازه 24-80-2006 besturdubooks.nors

## تنخن ہائے مترجم

اَلْحَمُدُ بِلَٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِنُمُتَقِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَسَيْدِ الْمُرْسَئِينَ مُحَمَّدِ بَنِ عَبُدِاللَّهِ وَعَلَى الِهِ وَأَصْحَابِهِ الطَّبْئِينَ الطَّاهِرِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَعَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِاللَّهِ الصَّالِحِيْنَ

امالحد.

وری کتب کے ترجمہ وہشرتے سے نہ صرف مید کد عزیز طلبہ بی استفادہ کرتے ہیں بلکہ محترم اسا تذہ کرام دید سین عظام کے لیے بھی میرتر جمداصل کماب کے حل کرنے بیں ہمرومعاون کابت ہوتا ہے۔ اس لیے جس کماب کی شرح یا ترجمہ میسر نہ ہواسا تذہ کرام اسے پڑھائے کے لیے اپنے ذمہ لینے سے کمراتے ہیں کیونکہ ورئی محترم ترجمہ وشرح کے بغیرائے ؟ پ کواکیلا سامحسوں کرتے ہیں جہرتر جمہ یا شرح ان کے لیے ایسا ساتھی ہوتا ہے جے کھول کردہ کسی بھی وقت اپنے بیش آیدہ اشکالی کاحل نوچے سے ہیں۔

المملكة العربية السعودية (زادتها الله إياها واتصليها والقانسين بالمرها عزا و شرفا) كي جامعات كيفضلاء كرام جبطم مين عزيز توسيع اورا تقان كه بعدوطن عزيز والبس لوث توعلم كلاً في وجوبر كما تحكي ويكرسوعات بهي شركرة كه.

﴿ الأدبان والفرق والمدحب المعضرة ﴾ كالطورائيك نسائي كتاب تعارف بحى التي كرصه بين آير (وَالْكُنَ فَضَلَ الْأَلْهِ وَقِيْهِ مِن بِعَاءً ) ندکورہ کڑے کی سانوں سے ہمارے کی ایک مداری میں داخل نصاب ہے لیکن کی بھی آتھ ہے۔ یاشرے سے محروم چلی آ رہی تھی۔ گذشتہ سانوں میں جھے ہی کی تدریس کا موقع طائر بعض مقابات نشندرہ جائے اور پڑھانے ہمرائسلی ندہوتی ، انہی ایام میں بھرے بعض بھا یُول نے بچھے اس کا ترجمہ کرنے کا مشورہ ویا بچھ سوچ و بچار کے بعد إست خرت اللّٰه و بدأت فیلها بحد اللّٰه و توفیقه.

ترجمہ وتعریب کا ذوق بحراللہ دورطالب علمی تل ہے تھا کی بھی چیزیش دلچیں انسان کے لیے نئی راہیں کھولتی ہے جن ہے آ دمی خود بھی فائدہ افعا تا ہے ادر دوسرے بھی مستنفید ہوتے ہیں۔

## چنداصولی باتیں

کمی بھی زبان ہے ترجہ کرتے دفت اس کالفظی ترجہ کردیا مجھ نہیں ہوتا کیونکہ ترجہ سے

دمتر جم منہ الی ان ہے ترجہ الیہ میں وضاحت وتشریح مقصود ہوتی ہے۔ اول تو یہ کہ ترجم مکن ای کیل اللہ کے کہ ترجم الیہ اسلوب اور ترکیب و جملہ کے بارہ میں اس کے کہتے تو اعد ہوتے ہیں ، پھرا گر ایسا کر بھی لیا جائے تو اہل زبان کے ہاں وہ مقبول نہیں ہوتا اس لیے اسمتر جم الیہ "زبان کے اصول وقو اعد کا لحاظ و پاس ضروری ہے۔ ہمارے ہاں وہ فی عادی میں خال خال اسا تذہ کرام اس کا اہتمام کرتے نظر آتے ہیں۔

حثلًا: ﴿ يَسُمَ اللَّهِ الرَّحَمَٰنِ الرَّحِمُ ﴾ كاتر جمعام طور يرُ الثروع كرتا بول ساته ام الله تعالى كي جويزا مهريان تهايت رحم كرتے والا بـ " كياجا تا بي يُمَرْفور سناد يكھا جائے أو أودو تركيب كے لحاظ سنة ال بيمراكي ايك خاميان بين كيونك أودور كيب بين:

﴿ يَهِلَمُ وَعَلَى يَهِمْ مَعُولَ فِي مِتَعَلَقَاتَ اوراً فَر مِينْ فَعْلَ أَنَا ہے جَبَرُ وَ فِي كَارَ كِيبِ مِن يَهِلَمُ فَعَلَى يَهِلُمُ فَعَلَى اللهِ مَعْلَوْلَ اوراً فَر مِينَ مِتَعَلَقَاتَ ٱللهِ مِنْ وَقِيعَ: "ضرب "فعل" الأستاذ" فَاعَلَ "قلميذه" مَعْلَقات .
 فاعل "قلميذه" معفول "على غيابه عن الدرس بالعصا" متعلقات .

"استاد صدحب" (فاعل) في (علامت فاعل)"ابينه شاگرو" (مفعول) وعلامت مفعول ""سيق سے غيرها ضرى برلائفى سے" (متعلقات)اور ارا (فعل) \_

وَبِسُمِ اللَّهِ ﴾ كَ مَدُورُهُ رَجْمه مِن "شروع كرنا مون "تعلىب جيئروع كي يجائي آخر عن آنا عاب ي

- عربی ش مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں ، جیسے: رسول اللہ اور بیت اللہ ، جبکہ
   اُردو میں اس کے ریکس ، یعنی مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں آتا ہے جیسے اللہ کا رسول
   اور اللہ کا گھر۔
- عربی می موصوف پہلے اور مغت بعد میں آتی ہے جیے: "کِتَابٌ مُفِیدٌ" اور "بِنُمِیدٌ"
   مُحْتَهِدٌ" جَبُداً رود میں ای کے رحکس یعنی پہلے مغت پجرموصوف جے" مغیر کتاب "اور "کفتی شاگرو"
   "کفتی شاگرو"
- " ہے "اور" ہیں" وغیرہ اُردو میں تحیل جملہ کی علامات ہیں جیسے: قاری میں" است" اور" اندا"
   وغیرہ۔

اب ذراغورفرمائے الااللهِ الرّختن الرّحیٰیا مرکب توسیقی ہے یامرک تام ؟ یہ تیوں مجرور بیں لفظا 'اللّٰہ ''اس لیے مجرور ہے کہ دومضاف الیدہے،''الر حینی'' اور''الرحیہ '' اس لیے مجرور بین کردہ اس کی صفات ہیں۔

ندکورہ چارتواعد کی روثن میں 'بسبہ الله '' کتر جمد میں پہلے فاعل آئے گا۔ یعن 'میں'' پھر صفات یعنی'' ہے عدم بربان اور نہایت رقم کرنے والے'' پھر موصوف جومضاف الیہ بھی ہے یعن لفظ ''الله '' پھرمضاف یعن''نام'' جو بھرور بھی ہے پھر حرف جار یعن'' سے'' کیونکہ اُردو میں جار مجرور کے بعد آتا ہے وہیسے ''' کتاب پر'' اور''قلم سے'' اورآ خر میں تھی یعن'' شروع کرتا ہول'' آئے گائی لیے ترجمہ دگا:

''میں بےصدمہریان اورنہایت رحم کرنے والے اللہ تعالیٰ کے: م سے شروع کرتا ہوں۔''

من الميسرم

نیزید بات بھی یا در ب کداُ دود میں جب خبری یا صفات ایک سے زیادہ ہوں تو آخری ہے۔
پہلے" اور" آئی ہے، جیسے:" نزید نے ایک اعلیٰ، یا تبدار اور قیمتی گفری خریدی' 'اور خبری متعدد'
ہونے کی صورت میں کہا جائے گا" بدایک اعلیٰ، یا تبدار اور قیمتی گھرٹی ہے''

ہنا پریں اس ترجمہ کتاب ہیں ہمی اس اسلوب کو طوظ خاطر رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔اس کے ساتھ ساتھ:

- بعض مقامات برمغید نوشینی حواثی کا اضافید
  - فيرمعروف اساء كامنبط تلفظ -
- متن كتاب مين موجودا خطا ومطبعيه كي حي الوسائقي-
  - آیات قرآ نیک سورتول اورآ به نمبرگیمین -
- ادواحادیث نبویه کی تریخ یک و فیرو محی آپ کواس ترجمه میں ملے کی -ان شاء الله به

چڑکہ"ا لاکسیان و الفرق" ایک دری کتاب ہاں لیے عبارت کے منی و مفہوم پر اکتفا کرنے کی ہم ئے متن کتاب کے حل کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ ایسے بن چونکہ یہ کتاب مداری عربیہ کے نتی طلباء کے نصاب کی کتاب ہے جنہیں ایک مدتک عمر لی زبان پرعبور ہوتا ہا اس لیے بہت ہے مشہور عربی الفاظ خصوصا اساء حرکات مثلاً: فتر ، منمہ : اور کسرہ وغیرہ کا استعمال عربی ہیں ہی ریباں لے گاجوان طبہ کے لیے ایک عام می بات ہے۔

انا مرج مخضروضاحت كيا ] كااستعال كيا كياب جبكه ( ) كاستعال امل متن كا

س-ج-

اعتران حقيقت

مولا نا ابوجر مجرا در لیں اثری بنگاہ شنے الحدیث اسلا کمی ایج کیشنل انسٹی ٹیوٹ مہانیا نوالہ اد کاڑہ میرے محسن اور مشغق رفیق میں بنگی آ دی ہیں بنگی موضوعات پر ان سے گفتگو ہوتی رہتی ہے، سخیل ترجمہ کے بعد نظر تانی کے لیے ہری نگاہ انتخاب انہی پر پڑی جے انھوں نے بخوش قبول فر ما یا اور پھر نظر تانی کا حق اوا کر دیا اور اسک یاریکیوں تک پنچے جہاں اس عاجز کی رسائی نہیں ہوئی تھی ، پھر شصرف ذوق ومحنت نے نظر تانی فر مال جلکہ میری درخواست پر کتاب کے لیے ایک مفید مقدمہ بھی تحریر فرمایہ ، اور درحقیقت دیباچہ دمقدمہ لکھتا اس کا حق ہے جواول تا آخر کتاب کو پڑھے اور جوآ دمی جستہ جستہ مقامات پڑھنے پر اکتفا کرے اس کا ویباچہ ومقدمہ ، ...

جذب ومحنت کے ساتھواس کا پر ٹیر بھی انھوں نے جو حصد ڈالا ان کا بیاحہ ان تا دیریا در ہے گا۔ ان شاہ اللہ

جزاه الله خيرا على الله المساهمة وتقبلها منه وجعلها من صالح اعماله ووقاتا الشرور والفتن وجمعنا ايانا وأهالينا وأقربائنا وأصدقائنا لديه في الزلفي وحسن مآب \_ آمين

نگذادهشد و مصیوحت : بیرترجمددراصل محترم اساند و کرام و درسین عظام (مازک (الله نعالی این جهودهم و معامیم ونفینها منع) ی مهولت ی خاطرتج برکیام یا ب

رےعزیز طلبا تو راقم کے خیال میں آئیس تراجم اور خلاصہ جات کا سہار الینے ہے گریز ہی کرتا چاہیے ، یونکہ اس سے کتاب ہیں رسوخ پیدائیس ہوتا اور الفاظ کا واقر ذخیر و ذہن ہیں جع نہیں ہو پاتا ، البتہ امتحان سے ایک آ وہ یاہ آبل اسباق کی دھرائی کے دوران اسا تذہ کرام کی عدم موجودگی میں یا بار بار مراجعت کی زمت سے بہتے اور قیمتی وقت بچانے کی خاطران تراجم سے استفادہ کرنے میں کوئی مضا کشتیں۔

فالرحو من الأساتذة السادة الكرام أن لا يبخلوا بإرسال ملاحظاتهم أثناء القراءة والمطافعة والتدريس وباقتراحاتهم وآرائهم الثمينة للإصلاح المزيد، لأنه كما قبل: فعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدى المساويا

بقلم العبد العاجز ابو عبد الله محمد شعیب منساکنی افریة 36 گ ستانه فیصل آباد غرة ذی القعدة 1427ه

pestudipooks:w

یں بے صدم پر بان اور نہا ہے۔ دیم کرنے والے اللہ تعالیٰ کے نام کے ما تھ شروع کرتا ہوں۔ © تمام تعریفیں جہانوں کے پالنہار اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور [اچھا] انتجام پر ہیز گاروں کے لیے ہے۔ ادر ممل وہ موز دود صلام ہوں خیر الانبیاء اور سید المرسلین پر اور آپ کے خدان پر اور یا گھوں آپ کے بہترین اور پا کمیز و صحابہ کرام ٹنائیڈی پر اور تا قیامت جو کوئی ان کے رائے کو ابنائے مان کے قدمول کے نشانات کا خیال رکھے اور ان کے کئے وانداز کو اعتبار کرے ان سب

دی اس حدوصلاقات بعد کی بات تو او دویہ ہے کہ ] بیدا یک دسالہ ہے دیتوں ، قرقوں اور موجود ہ خدا ہیں کے بارو میں ، جو جامعہ اسلامیہ مدینہ منور و (زاد ہا الله عذا وینہ ما) میں شریعت کالج اور [دعوہ و اصول الدین کالج میں لجائے کے سند کے امید دار اطلاء کے لیے مقرر کردہ نصاب کے مطابق ہے ، جس نے اس میں ہیل اسلوب اور واضح مقصد [ اینانے ] کی کوشش کی ہے۔

اورانلدتعالی اسلیای سے مددی درخواست ہے۔

یر بھی درود دسلام ہٰ زل ہوں <sub>آ</sub>۔

### \$\**\\_**\$

<sup>© &#</sup>x27;'لہم نفہ'' کا تریسہ میں کہ آپ دیکھ ہے جی مروجہ تریسے مقابق ٹیس بلداس نے کھیے کہ ہے اس کی توجید کے لیے گذشتہ مقاسے خرد رساحظ فرما کیں۔

## ادی<u>ان وفرق اورموجوده ندام</u>ب کا[مقرره]نصاب

- تبوت عام عنی کے کا ظ ہے۔
  - القه نبوتمی۔
- توحیدے بت بری کی طرف افراف۔
  - کېږدېت.
- (2) تلمووران كى تعريف ادر بنيارى تعليمات.
  - (3) تحريف شده تورات من دات الكياب
    - (4) تحریف شده تورات می نبوتی .
      - عیرائیت اوراس میں پیش آ مدہ محریف .

افجيل اوراس كي تحريف \_ انا جيل اوران كابا جمي تناقض ، أنجيل برنابا \_ دور حاضر ميس عيسائيت

- کے تھیلے ہوئے عقائد۔
- آئدومت\_ بدھمت
- افریشادرایشینی [پیملی بوئی ادور حاضر کی بت پستیان -
  - اسلام عقارج فرقے۔

(1) اساعيلية محن (أغاخاني) (2) درزيه (3) نصيريه

(ہ) گادیائیے[مرزائیت] (ہ) بہائیے

® موجودهاسلانی فر<u>ت</u>:

(1) خوارج (2) شيعه (3) الل سنت دجماعت

bestudubooks.noro

## نبوتيں

نی کی لفوک تعریف: کہا میاہ کریٹ 'نیا ''سے ماخوذہ ہم جس کا معنی ہے خبر تغلیم ۔اور بعض نے کہا ہے کہ بیٹ 'نیو ہ'' نیاو ہ'' سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے بلندز بین اور او نیچا مقام اور اس جس بھی کوئی مانعز بین اور او نیچا مقام اور اس جس بھی کوئی مانعز بین کرتے ہیں دونوں تن اس انفوق اصطلاح بین مجموظ ہوں ، کیونکہ نی اللہ تعالی کے ہاں جس نے کرتے تاہد مانی ایس سے خبر تنظیم مانر تیا ہوتا ہے ، ای ملند شان اور تنظیم انر تیا ہوتا ہے ، ای مطرح وہ اپنی تو م کے معزز افراد میں سے ہوتا ہے ، ای ملیے صدیمت ہرقل (جوشام میں ہرقل اور ایس نیان سول اپنی تو م کے معرز افراد میں ہے ، اور ایسے بی رسول اپنی تو م کے حسب ونسب والے افراد میں سے ہوتے ہیں ۔''اور ایسے بی رسول اپنی تو م کے حسب ونسب والے افراد میں سے ہوتے ہیں ۔''ا

اوررسول الغت مي وه فنق ب جويفام بانط دي كركسي كي طرف بيجا جائد -

رای اصطفاحی تعربیف: تو نی وہ انسان ہے جے امتہ تعالیٰ تی شریعت دے کر بھیجے اور وہ اس کی طرف دعوت دے یا اسے کی سمائیہ نبوت کی تا نمیہ وہمایت کے لیے بھیجا گیا ہو، اور رسول وہ ہے جے امتہ تعالیٰ نے نئی شریعت دے کر بھیجا ہو اور وہ اپنی است کو اس کی خرف دعوت ویٹا ہو۔ تو معلوم ہوا کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے بیکن ہر نجی رسول ٹیس ہوتا گویا ان کے مابین عموم خصوص مطفق کی

<sup>© &#</sup>x27;'نیو نا''کے ضبط کے بارہ می مستقد کمتر م بھتے ہیں ''انسو قابضت النون انسسندہ فا و سکون السافا 'جکر لفتہ کے شروع میں حرف مشد دفیل آیا کرتا اس لفظ کو ''ال'' سے خالی کر کے رہومیں تو اس کا تشدید سے پڑھنا محدار ہے اس کے ''المشد وقا'' کا نفظ مبارحت میں زائد حفوم ہوتا ہے ، پہل تون پرتشد بدائی کیے پڑھی جاری ہے کہ'' ال'' کے جعد حرف شمق 'کن'' آیا ہوا ہے وہیںے''اللوولیا الغاوا''۔

۵ صحیح ابخاری، حدیث،

سبت ہے۔ ® وراس میں نبی اہم ہے۔

ادریبھی کہا گیا ہے:''نجا وہ ہے جسے شریعت مطے اورا ہے اس کی تبغیغ کا تھم تہ ہوا در رسول و دی ہے جسے شریعیت مطے اورا ہے اس کی تبلیغ کا بھی تھم ہو۔''

'' الله تعالیٰ کے آتائی فرمان انہیاء کر م اور اسی طرح رب پرست اور علاء اس [ تورات ] کے مطابق ان کے لیے فیصلہ کرتے تھے جو یہودی ہے کیونکہ انہیں کیا ب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار ہنایا سمیا تھا۔' '®

وسي بفرح ارشاد فرمايا:

''کیا آپ نے موی (ﷺ) کے بعد ہی اسرائیل کے سرداروں کوئیں دیکھا جب اٹھول نے اپنے نبی ﷺ سے کہا ہمارے لیے کوئی یاوشاہ بنا کر نصبے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی را دہمی

⊙ ال≉مرال3 الأه.

. 4 🕏 등이니네 🗿

في مو تشمويل أوشمعود أو يوضع، حامع البياد الدفرة 240

ا **آ**ال وجهاد کریں۔®

ای طرح فرمان باری نعالی:

'' ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول یا نبی نہیں بھیجا تکر جب اس نے کوئی خواہش یا علاوت کی توشیطان اس کی خواہش یا علاوت میں خلل انداز ہوگیا۔' ®

اس بات بروال ہے کہ ہر تی اور ہر مول نے اپنی قوم کے سامنے تلاوت کی بیا پتی قوم کی ہدایہ کی خواہش کی وقوم معلوم ہوا کہ یا تی کی ذمہ داری اپنی قوم کوچھوڑ کراپٹی ذات تک محد دوئیس ۔

الوگوں کے لیے انبیاء ورسل کی حاجت وضرورت

الب دیکھیے ] مثلاً: وہ روٹی جوانسان کھا تاہے بہت سے توگوں کے کاموں، بیٹی بل چلانے، انٹا بوٹ ، سیراب کرنے ، کھیتی کاشنے ، گاہنے ، پینے ، گوند صنے اور پکانے کے بعد ہی حاصل ہوتی ہے اور ندکورہ سب کام ایسے آلات سے سراتجام پائے تیں جو کئی صنعتوں کے بیٹ جی اور اکمیلا آدی بدسے کام نہیں کرسکتا۔

بھر جب انسانوں کی طبائع مختف اکتفاصد اور متضادخواہشات ومیلانات والی ہیں اور ہر انسان اپنی حاجات کی برآ ری اورخواہشات کی تحییل میں ہرمشکل وآ سان کام کرگز رہا ہے تواس سے بعض اوقات دوسر ہے لوگوں کی صاجات وخواہشات ہے معارضہ ہو جا تا ہے جس سے خون ریز کی اور آبرور بری تک توبت جا کینچتی ہے، چنانچہ بسااوقات قو کی ضعیف کو کھا جا تا ہے اور قلیل کشر کو فنا کردیتا ہے ، اس طرح عقل انسانی بھی و نیاوآ خرت کی بھلائی کو محیط نظام کے وضع کرنے سے قاصر ہے ، کیونکہ انسان بسااوقات خیر کوشر اور شرکو خیر بجھ لیتا ہے ، بقول شاعر ''اپتی ابتلا وآ زوکش کے زمانہ میں انسان آگویل مرجا تا ہے تی کہ وہ اس چیز کو جواجھی نہیں اچھی بچھے لگتا ہے۔''

اور عموما انسان اپنی مسلحت پہیائے ہے ، ہز ہوجاتا ہے، اس ہے لوگ مجور آا کیہ لظام کے مختاج ہیں جو ان کی جانوں، مالوں اور عزقوں کی تفاظت کے ساتھ ساتھ ہر حقدار کے لیے اس کا حق متعین کرے۔ اگر ہم فرض کرلیں کہ عقلا ، کی ایک بھاعت باہم ل کر ایسا کو کی نظام بنا لے تو متعین کرے۔ اگر ہم فرض کرلیں کہ عقلا ، کی ایک بھاعت باہم ل کر ایسا کو کی نظام بنا لے تو مقدت کو جا چھے میں ، جبکہ ہ المات بھی مختلف ہوتے رہے ہیں ، مختلف ہیں۔ اس لیے کہ انسان کی عقل جس قدر بھی و سعیع ہو جائے اور دو علم ونقافت میں جس قدر بھی اوز چا ہو جائے ، شھور کی یا لا شعور کی طور پر ودا ہے معاشر سے کی معلون مت بر بیت اور عادت کے تالع میں ہوتا ہے۔

اس کیے جو توانین انسان بناتا ہے ان میں استفرار، پائیداری اور دوام نہیں ہوتا اور وہ ہمیشہ ورتنگی پاتید ملی کے تنان سر ہے ہیں، نیز ریفس نسانی کی اعلیٰ منج پرتر بہت ہے بھی قاصر رہتے ہیں اس کیے لوگ ایک ایسے نظام کے تنان ہیں جسے امتدار حم الرائٹین اور انظم الحاکمین ،جس سے زمین وآس ن میں کوئی چیز بھی نیمیں ، وضع کرے۔

الله تعالیٰ کی عکمت اس بات کی متناطق ہے کہ دو جراست میں ایک (خبردار کرنے والا) پیغیمر بینے تاکہ دو اس کے لیے اللہ تعالیٰ تک تینئے کا راستہ متعین کرے اور ان کی ویٹی اور وزیوی معادت کے نشازت واضح کرے اور تاکہ بھٹلنے والے وگ بینہ کہ سکیس: "ما جناء نا من بہشیر ولا ندیر" کہ جارے پاس تو کوئی خوشخری دینے والا یا ڈرانے والا آیا بی تیس ۔اس بارہ میں

رب كريم فره ت بين:

''[ہم نے اخوشخری وینے والے اور ڈرانے والے رسول[تینیج] تا کد [ان ]رسولوگ کے بعدلوگوں کے لیے انشانعالی پرکوئی جمت ہاتی ندر ہے۔''®

تيزارشاوقرمايا:

"اے اہل گتاب اِتمعارے ہاں جارارسول آحمیا ہو و کتاب کی ان بہت کی ہا تول اے پردہ افحاتا ہے جفیس تم چمیاتے تھے اور بہت کی ہاتوں کو چھوڑ دیتا ہے، تحقیق تمہارے ہاں اللہ کے ہاں ہے آیک نور، نینی واضح کماب آئی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالی ان لوگوں کو جواس کی رضا کے طالب جول سائمتی کے راستول کی طرف را بنمائی کرتا ہے اور انہیں وہی تو فیق سے المرجروں سے دوشنی کی طرف لاتا ہے اور سید ھے راستے کی طرف ان کی راہنمائی کرتا ہے۔"

ا انباءورس کاسب سے بری دسدواری

و عظیم ذمہ داری جوانبیا مکرام کوسونجی گئی و ولوگوں کواللہ تعالیٰ کے سرتھ شرک کرنے ہے۔ بچانا اور انبین تو حید کو بمعداس کی تمام انسام واللہ تعالیٰ کے لیے [شرک کی الائش سے] خالص کرنے کی دعوت دینا تھا وہ س ایڈروش اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

''اورہم نے آپ ہے پہنے کوئی رسول نہیں بیج جا شمراس کی طرف بیروش کی کہ میرے سوا کوئی معبود نیس اس لیے میری عبادت کرد۔'' ®

يزفرانا

''اور البنة تحقیق جم نے ہراست میں ایک رسول بھیجا جس کا پیفام تھا] کداللہ تعالیٰ کی عبادت کر داور بتوں آگی عبادت اسے بچو۔''®

## نبوتون كالشلسل

الله تعالى نے وَكُر فرما يُركراس في جرامت من أيك وَراف والا بهيجا، جِنا تجدار شاد بوتا ہے: ﴿ وَإِنْ مِنْ أُمُودَ إِلاَّ خَلاَ فِيهَ مَذِيرٌ ﴾ \*\*

<sup>()</sup> فاطر 35 24.

<sup>©</sup> و قد حاد في الحديث إبِنْ مَا بَشَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مُصَارِيْعِ الْمُحَدَّةِ أَكُمَّنَا بَيْنَ مَكَّةً وَهَحْرِ أَوْ كَمَّا نَيْنَ مَكَّةً وَيُعْشِرَى(سميع مسلم، الايسان، ماب ادبي أهل المعنة منزلة، حديث:94 )] وهو بصم او له واسكان ثانية وفتح الزاء المهملة يش كابِرانا مشجر شهربٍ وَشَقِّل مَ تَمَن دَلَ ادركم مِنْ الكِماء كل مسافت بهب كانورال شهرب عراق كالعرواورب مانو وى (1211، و معجم ما سنعجم 2311) . ﴿ فَاطْرَ23 عَمْدُ الْمُوعِدِينَ

تو اس سے مراد نیا پیغیر ہے کیونکہ حضرت ابرائیم داساعیل طبقا کی نبوت کوتو وہ این تھے۔ اگر جدد بن صنیف پڑل ویرانیس تھے۔

السابقة نبوتكن

اللّٰہ تعالٰی نے بہت ہے انہیاء ورسل بیسیج لِعض کے واقعات اعارے نبی صفرت محمد ٹاکٹٹا کو جلائے اور بعض کے نبیس ای ہار وہی رہے تعالٰی ارشاد فر مائے ہیں:

''اور تحقیق ہم نے آپ سے پہنے بہت ہے رسول بھیجے ان بیں سے بعض کے واقعات آپ کو بنا کے اور بعض کے بیس ''®

وہ کل انبیاء کرام جن کے واقعات اللہ تعالیٰ سے بیان فرمائے پہیں ہیں ، سورہ انعام میں ارشاد باری تعالیٰ ﴿ وَ بَلُكَ حُدِّمَتُكَ ﴾ والی جار آیات انھارہ انبیاء کرام کے نڈ کرہ کو محیط میں، جن میں ذکر ہے:

" اور يتى جارى و وجت جوام نے ايرانيم (عينا) كوان كى قوم كے مقابله بين عطاك، اور يتى جارى و وجت جوام نے ايرانيم (عينا) كوان كى قوم كے مقابله بين عطاك، اور جم جس كے درجات جا جن بند كرتے ہيں، يقيناً آپ كارب علم و حكت والا ہے، اور جم نے اساق اور [ان كے بعد] يتقوب (عينة) عطاكے سب كو ہدايت وكى اور نوح (مينة) كو پہلے سے ہدايت دى، اور اس كى اولا وشين سے واؤد، سنيمان، ايوب، يوسف، موئى اور ہارون (جينان) كوسيدهى راور كھلائى ، جم اس طرح تيكى كرتے والول كو جزاوسے ہيں۔ اور ذكريا، يكى جسى اور الياس (جينان) كوسيدهى راور وكھلائى ، يسب نيلول جزاوسے ہيں۔ اور ذكريا، يكى جسى اور الياس (جينان) كوسيدهى راور وكھلائى ، يسب نيلول ميں سے سنتھ۔ اساعيل ، سنت ، ايس اور نوط (جينان) كوسيدهى راسته وكھايا اور جم نے [ان] سب كو جہان والوں برفعنیات بخشی۔ "وق

رہے پیس میں ہے باتی اسات اتو وہ آ دم مادریس، حود مصالح، شعیب، ذوالکفل انتظااور خاتم الانبیاء حضرت محمد مزفظ میں بعض علاء نے آئیس اس شعر میں لنکم کردیا ہے وہ کہتے ہیں۔

فِي(نَلُكَ خُمُّتُنا) مِنْهُمْ ثُمَانِيَةً ﴿ مِنْ يَعْدِ غَشْرِ وَيَبْغَى سَبَعَةً وَهُمُو ﴿ ذُوُالْكِفُلِ، آدَمُ، بِالْمُخْتَارِ قَدُ خَنْمُواْ

إِدُرِيْسُ . هُوُدٌ، شُعَيْبٌ، ضَائِحٌ وَكَلَا

﴿ يَلُكُ حُمُّونَنَّا ﴾ [وال آيت ] عن الناس سي آخه كالمرَّروب وك ك يعد [ يتى افعارہ ] باقی سات بیجے ہیں اور وہ اور یس بھود ،صالح اور ایسے ہی وَ والکفل ( نیزاند) ہیں ، الله تعالى كے لينديد واور چنے ہوئے أبى آدم سے يمل بوضے -

اس یارہ بیں اختلاف ہے کہ سب سے پہلے کون سارسول بھیجا گیا، چن نیراہل عم کی آیک جماعت كاخيال بكدوه الوالبشر حضرت آدم ماينا بن اوروه فرمان بارى تعالى:

﴿ إِنَّ اللَّهُ اصْطَفَى ادَّمَ وَ نُوْحًا وَالَ إِبْرَاهِيْمَ وَ الْ عِمْرِنَ عَلَى الْعَلَمِينَ ۗ ''بقیبناً الله تعالى نے ما دم ، نوح ، آل ابراہیم اور آل عمران ( نیجانم) کو جہان والول میں ے جن لیا"ے اشدالال کرتے ہیں۔

الل علم كى ايك دومرى جماعت كاخيال ہے كدسب سے پہنے رسول فوح وليفاهيں، دليل عدیث شفاعت ہے جس میں ذکرہے:

"ائے نوح! آپ سب سے پہلے رسول ہیں جنھیں اللہ تعالیٰ نے الل زمین کی طرف مبعوث فرمایا۔''<sup>©</sup>

بہنے قول والے علا مفرہاتے ہیں: نوح ولیزادوہ پہلے رسول ہیں جنھوں نے اپنی قوم کواس شرک ے ذرایا جس میں وہ بہلا ہوگئی انوح مائیا ہے قبل اولاد آ دم کے گٹا و شرک تک ند کیتیے تھے <sup>©</sup> وہ صرف مل وغير وتك محدوو تصروالله أعلم به

<sup>@</sup> صحيح المخاري، كتاب أحاديث الأبياء، بات (ولفد أرسفنا نوحا إلى قوم، حديث: 3340. درول کا کام مرف ٹرک ومعاصی ہے دو کتائ ٹیس ہوتا بلک بیتواس کے منصب کا ایک پہلو ہے جبکہ دوسرا اہم پہلوامر بالمعروف ب، بعن عبادات كهريع اوران كرمورتي بنانا واجها المال كما ترخيب دينا اورهن اخوال سائنا كي کردارسازی کرنا، ال کیے شرک پیدا ہونے ہے کل اور آل وسماسی سے پہنے بھی مختول رسول کی تناز ہم تھی جس کے لیے آرہ ملیا کورمول مانٹا ماکٹر برہے۔

## توحیدے بت برسی کی طرف انحراف[اورنظربیارتقاء]

عام غیر مسلم مؤرضین اورا یسے بی ان کے مقلد مسلمان مؤرضین نظریة ارتفا کی بنا پر بیجھتے ہیں گ تاریخ انسانی میں بت پر تی توحید ہے مہائی ومقدم ہے ، چنا نچید و بیجھتے ہیں کہ سورج کی خودا ہے ''رو تیز گروش کے دوران ایک کلڑا اس سے الگ ہوگیا جوآ ہستہ آ ہستہ اس سے دور ہونے لگا اور ایے اصل [سورج] کے مدار کی طرح اپنے لیے مدار بنانے لگا بھی کلڑا ذہین ہے۔

یوک و کوئی کرتے ہیں کہ لمباز ماند گزرنے سے سطح زمین شندی ہوگئ اگر چہاس کا اعماد دنی حصہ گرم ہیں رہااور اسے پانیوں نے گھر لیا ، پھر ایک لمباز ماند گزرنے سے ان جراثیم اور کیڑوں کی طرح جو کمی بھی بد بودار پانی میں پیدا ہو جاتے ہیں یہاں بھی آنی حیوانات نے جنم لیا۔

یدلوگ خیال کرتے ہیں کر کن جملہ ان آئی حیوانات کے انسان بھی تھا، اس مت بھی وہ انسان پر''آئی انسان' کااطلاق کرتے ہیں، چرمرورز، نہ کے ساتھ ساتھ ہےآئی حیوان[انسان] سمندر کے کناروں کی طرف نکلے لگا، ان پراگی گھاس تھا ٹاتا کے وہ سمندر بھی تعرفیھوں ک می زعم گ گڑاوے۔ اس مدت ہیں وہ انسان پر''الحج ان البر ہائی'' کا اطلاق کرتے ہیں۔ <sup>©</sup>

پھر ہولوگ بھتے ہیں کہ ذکورہ حیوان [انسان] میں تاریخ کے لیے ادوار کے بعد بہت سے بری اور جنگلی حیوان سے متاز اور جدا ہونے کی [خود بخود] استطاعت پیدا ہوگئی اور وہ مختلف حم کے ہتھیار مثلاً: پھروغیرہ استعمال کرنے لگا اور ان باتی حیوانات سے، جواس لحاظ سے متاز نہیں ہوسکے متے داو نجابن گیا اور ترتی کر گیا۔

پھروہ خیال کرتے ہیں کہ اس طرح انسان نے تاریخ انسانی سے ان دور کے زمانوں میں دین و نہ ہب کو پہنچ نااگر چدوہ انسان کے پہلے پہل دین کو اپنانے کی کیفیٹ کے یار وہیں ہاہم اختلاف کرتے ہیں لیکن اس بات پرشنق ہیں کہ انسانی تاریخ میں بت پرتی توحید سے سابق و مقدم ہے۔ ان میں سے اکٹر کا خیال ہے کہ انسان کا پہلے پہل دین کو پہچانا اس طریقہ پرتھا جو بعض

ن البرياقي برادرياء مع مركب موجى بيريني ووجوان جويريني فتكي باوريام يعنى بالى دوون ميمارية اسب

-----متاخرین کے ہاں 'مطوطمیہ'' کے طریقہ سے معردف ہے، پھراس''طوطمیہ'' کَانْشِرْتُ مِیں ابن کا

اختلاف ہے کا ہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ''طوطمیہ'' ان کے ہاں ایک شعار اور نشانی تھی جے ہر قبیلہ' اینے ہاں مقدس درخت ، پھر،قبر یاستارے وغیرہ کی نشانی کے طور پراپنا تاتھا۔

اور بعض کا خیال ہے کہ پہلے بہل عبادت ان خوابوں سے معلوم ہوئی جنیں انسان دیک تھا،
جیسے وہ اینے کی نوت شدہ قر جی کور کھا کہ وہ خید جی اس کے پاس آتا ہے اور اس سے کہنا ہے:
فال جگہ جا وَد بال شمیس فلاں فلاں چیز طے گی، وہ بیدار موکر اس جگہ جا تا اور وہ تی چیز باتا جس ک
اسے خواب جی خیر دی گئی ہوتی ۔ آب جب ان لوگوں میں سے کسی کا اس طرح کا کوئی خواب بچا ہو
جا تا تو وہ اس میت کی قبر کی تعظیم کرنے لگنا، ای طرح اس کی جماعت بھی اس کی تعظیم کرنے گئی،
جا بال تک کروہ اس کی عبادت کرنے گئے، اس سے اپنی حاجتیں یا تھتے ، عاجزی سے وعا کرتے،
بیال تک کروہ اس کی عبادت کرنے گئے ، اس سے اپنی حاجتیں یا تھتے ، عاجزی سے وعا کرتے،
اس سے مدوظ ہ کرتے اور قبر پر مجاور بین کر بیٹھ جاتے ، بیا ور اس طرح کے دیگر اسباب کی بنا پر
اس جیسی قبریں بہت زیادہ ہوگئی حتی کہ قائل تعظیم قبور کی کثر ت ہوگئی اور ان کی بوجا شروع ہو
گئی۔ایک قبہلے یا مختلف قبائل ان کی بوجا شروع ہو۔

ای طرح وہ لوگ یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ مردر زمانہ کے ساتھ ساتھ ایک معین معبود کے بچاری قبائل دومرے معبود والے آبائل سے لانے بھٹر نے گئے۔ ان بیل سے کمی آبک کے غلبہ سے مقابلہ کی اثبار بنالب قبیلے کا معبود مغلوب قبیلے کے معبود پر غالب سمجھا جاتا ، اس طرح و کھ معبود ہے متابلہ کی اثبار بنالب قبیلے کا معبود مغلوب قبیلے کے معبود ہے جاربی ملکول بیسے فادس ہیں دو معبود ہے جارت اور پہر معرف براہ کھوں نے لگے۔ یہاں تک کہ یہ چکر بعض ملکول بیسے فادس ہی دو معبود تر رکھ میا ، ای اطرح معبود تر رکھ میا ، ای اطرح معبود تی جا کر ختم ہوا ، جس کا نام معبود تی عبادت پر ختم ہوا ، جس کا نام معبود تی عبادت پر ختم ہوا ، جس کا نام معبود کی عبادت پر ختم ہوا ، جس کا نام معبود کی عبادت پر ختم ہوا ، جس کا نام معبود کی عبادت پر ختم ہوا ، جس کا نام معبود کی عبادت پر ختم ہوا ، جس کا نام سے خاص جزیر خاب یا قوالہا م الجی ہوسکتا ہے یہ جن وشیطان کی کارشان ورنہ میں انسانی اس بات کوسلیم تیں سمام کہتا ہے درومتی رانسانی ہی ہوسکتا ہے یہ جن وشیطان کا کراد کن جنگنڈ اتھا اور بھی بات و اسلام کہتا ہے درومتی رانسانی ہوسکتا ہے یہ جن ورادراس کی کارشان کی کرد شیطان کا کراد کن جنگنڈ اتھا اور بھی بات و اسلام کہتا ہے درومتی رانسانی ہی ہوسکتا ہے درومتی رانسانی ہی ہوسکتا ہے درومتی رانسانی ہی ہوسکتا ہے درومتی رانسانی ہوسکتا ہے درومتی رانسانی ہی ہوسکتا ہے درومتی رانسانی ہوسکتا ہے درومتی رانسانی ہی ہوسکتا ہے درومتی ہونسان کا مواد کی ساتھ ہونسان کی درومتی اسلام ہونسان کی درومتی درومتی رانسانی ہونسانی کا موران کی درومتی ہونسانی کا موران کی درومتی درومتی درومتی رانسانی ہونسانی کا درومتی درومتی درومتی درومتی درومتی درومتی درور کی درومتی ہونسانی کا موران کی درومتی دروم

انھوں نے ''رع'' رکھااوراس کے لیے سورج کی تکمیابطور نشان مقرر کی۔ تطوروار نقام کے ماوی نظریہ کے مطابق اس تاریخ سے لوگوں نے تو حید کو پیچانا اور اس طرح بنے بری تو حید کھیے۔ مقدم تغمیری ۔

فرکورہ آراہ میں معمولی خوروخوض می ہے جم مجھ جستے ہیں کدان نظریات کے قائلین خالق ارض دساہ کوئیں، نے اور نہ بی کئی آسانی کماب کی تقد این کرتے ہیں کیونکہ مقلی اور حی مجوات ہے لیسریز آسانی کتب نے پر تقیقت خوب خوب ثابت کی ہے کہ الند تعالیٰ نے ذبین کو پیدا فر مالا اور اس کے اوپر پہاڑ رکھ ،اس میں برکتیں رکھیں اور اس کے اوپر اکا اور قربی آسان کو چراخوں ہے مزین فر مایا، پھر معز زفر شنے پیدا فر مائے ، پھر عنوں کو آگ کی لیٹ سے پیدا فر مایا اور ابوالبشر آدم مائین کوشی ہے ، چنا نچرائیں بہترین اور متوان مثل پر اپنے ہاتھ ہے بیایا ۔ ان کا تدبید ائی کے دن سائھ ہاتھ تھا ،ال کے لیے فرشتوں ہے جو دکروایا اور ان کی بلی ہے ، ماری امال جواء کو پیدا فر مایا ، پھر آئیس مع الن کی یوئ کے جنب میں دینے کا تھی ویا اور فر مایا :

''تم دونوں جہاں ہے جاہو کھنا کھا ڈاوراس درخت کے قریب نہ جانا کہتم حالموں میں ہے ہوجا کہ''®

اورآ دم نينوكات قرمايا:

''بقینا تو اس جنت میں بھوکارے گا نہ نگا ، نہ پیاسا رہے گا ادر نہ تھے دھوپ ستائے گی ، پس شیطان نے اس کی طرف بیر خیال ڈالا کہا ہے آ دم! کیا میں تھے بیٹنگی کا درخت اور زائل نہ ہونے والی اوشائل نہ بٹلا کال؟ کیس[اس کے جھانے میں آ کر] ان دونوں نے اس سے پھل کھالیا تو ان کے لیے ان کی شرمگا ہیں نگل ہوگئیں اور وہ جنت کے چوں سے اپنے آپ کوڈ ھائئے گئے۔ آ دم نے اپنے رہ کی نافرمانی کی تو وہ بحثک کئے [لیکن] ۔ ان کے رب نے پھر انہیں جن نیا ،ان کی تو بہ قبول فرید کی اور انہیں ہدایت وی۔ انہیں [اور اس وقت ان سے کہا:'' تم ووٹوں اس وقت اس جگہ سے اتر جاؤتم دوٹوں ایک روسرے کے دعمن ہو۔'''

بوالبشر آ دم مائیفا کیلے اللہ پر ایمان بائے والے معزز نی بن کر زمین پر آئے اس وحدہ لا شریک کی عردت کرتے اور تو صیدای کے سے خالص کرنے کی وعوت دسیتے۔

یکی تو حید برمن اس است تک اولاد آوم کا دین بنتی چلی آئی جس کی طرف نوح ویزا میعوث موسے ، پی تو حید برمن اس است تک اولاد آوم کا دین بنتی چلی آئی جس کی طرف بات پایئے جوت کو پینچنی ہوئے ، پیدا نوجان برت پرسی کی طرف مائل ہوئے ، چنا نوجان کے پہلے لوگوں میں اللہ تحالی پر ایمان رکھنے والے بحد نیک افراد موجود نھے جب ووفوت ہو جھنے تو ان لوگوں نے ان کی قبرول کی تعظیم وتو قیر شروش کر دی اور شیطان نے ان کے دول میں مید خیال ڈالو کدان کی مور تیال بنالیس تاکید مات ان کی یاداوران کی اقتداء میں زیادہ مؤثر ہو۔

پھر لمج فرسے کے بعد شیطان نے ان کے دلوں میں پیرخیاں ڈالا کیجھارے اسانف ان قبروں کو بوہتے تھے، لیں وہ بھی ان پر ہم کر ہٹھ گھے اور ان اصحاب القور کی طرف ، جزئی کرنے حد ما تھے، تھادن حاصل کرنے اور اس چیز جس پرخائق ارض وسا ، کے سواکوئی قاور ٹیکن ، کا سوال کرنے میں متوج ہوئے گئے۔

ودان السحاب القيار سے بوشيد و خوف کھانے اور ان سے اللہ تعالیٰ کی کی یا اس سے بھی زیادہ عمیت کرنے ملکے واقعوں نے الن مُر وول کوئل تعالیٰ کے ساتھ شرکید کھیرانیا تو اس طرح التا حید سے بت پرتی کی طرف پہلا جھا کا بیدا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے تو ح الجھا کوان کی حرف معوث فر مایا دوان سے کہتے :

<sup>.1220118 20 ₩ @</sup> 

ري مية 20 **23**.



<sup>©</sup> انھیا ہ ورسل کی وگوٹ کا بیالیہ بنیادی جملا ہے جو ان کے تذکر و حص کئی مقامات مشقاً وعراف 69 معود:61 اور مومنون:23 وغیر ویرماناہے۔

# يهوديت

تعریف: ممکن ہے کہ میبودیت طور جمعیٰ توب، جیسے موٹی ملیا کا قول ہے: "إِنّا الْهُدُنَا
إِلَيْنَ "لِعِیْ ہم تیری طرف توبورجوع کرتے ہیں، سے ماخوذ ہو۔ اور ممکن ہے اس کا اشتقاق تھوید ہے ہوجس کا معیٰ زی کے ساتھ آ واز کی خوش الحائی اور نمر لگانا ہے۔ اور علم میہود جب عام لوگوں کو قورات مناتے تو ناک کی رگوں کو لمباکرتے اور بخت سنگنا ہے کے ساتھ محصوص صوتی نفے [انجی آ وازیں] لاتے جیسا کہ ان کے بارہ میں ارشاد باری تعالی ہے:

وَيُقَرَّنَ ٱلْسِنْتَهُمُ بِالْكِتَبِ لِتَحْسَبُواهُ مِنَ الْكِتْبِ وَ مَا هُوَ مِنَ الْكِتْبِ)\*

''وہ کتاب کے پڑھنے میں اپنی زہانوں کا الٹ بھیر کرتے ہیں تا کہ تم مجھو کہ [جودہ

يزهر بين إدء كابين عب مالانكدوه كابين من منهين-"

ہور یہ مجمی ممکن ہے کہ لفظ یہود یہودا کی طرف منسوب ہو جو حضرت بوسف نیٹھا کے بھائی اور حضرت یعتقوب بلیٹھا کے بیٹول میں ہے ہیں اور تمام تی اسرائیل پراس کا طلاق تعلیم ہو۔

میز بیر میم ممکن ہے کہاں کا اشتقاق مهاو دو سے بوجس کا معنی وعدہ دیئا ہے جیسا کہ ارشاد

ربانی ہے:

﴿ وَ وَعَدُنَا مُؤسَى ثَلَيْسَ لَبُلَةً وَّ الْمَمْنَهَا بِعَشْرٍ ﴾ ©

''اور ہمنے مونی کوتمیں راتوں کا وعدہ دیا اور انہیں مزید دس راتوں سے پورا( چالیس] سے "®

أل عبران 3:83. ﴿ الأعراف 7:423.

خود يهودئ سيجھتے ہيں كه وه مونى طبقا كتبعين ہيں، حالانكه بميں كتاب وست بين يہودكا اطلاق من وقو صيف كانداز من تيس ملتا جبكہ ہمارے ليے يہ محى ممكن نہيں كہ بالتحد يوكن اليحق تارنخ كانفين كركيس جب اس لفظ كااطلاق اس كروه پركيا كيا ليكن ہم باليقين كهد سكتے ہيں كرمهد موسوى ميں ميرگروه [اس نام سے] معروف ندتھا بلكه اس دور ميں بن امرائيل كے نام سے مشہورتھا اس طرح الن پر قوم مونى كا اطلاق بھى ہوتا تھا۔



bestudubooks.inotebri

# تورات

تعریف الغة بها یک عبرانی لفظ ہے جس کامعنی شریعت یا دی یا فرشتہ ہے۔ اور بہود کی اصطلاح میں بیا بائی کما بوں کا مجموعہ ہے، بہودی مجمعتے میں کہ موٹی ایفقائے انسیں اپنے ہاتھ سے العماقعا اور دہ بیا بین:

- (1) سغرانگوين پاپيدائش (2) سغرالخردج (3) سغراملا د تين يا الاحبار
  - (4) سفرالعدوياتنق (5) سفرالتشيه پااستنامه

ری تورات کے بارہ میں عیسائیوں کی اصطلاح تو اس کا اطلاق وہ ان تمام کتب پر کرتے ہیں جن کا نام وہ ''عبدقد یم کی کتب' رکھتے ہیں ادر وہ ہیں بنی امرائیل کے انبیاء کی کتب ان اس جن کا نام وہ ''عبدقد یم کی کتب' رکھتے ہیں ادر وہ ہیں بنی امرائیل کے انبیاء کی کتب ان کے قاضع میں کتار کے اور عیش مؤتا ہے تیل ان کے بادشا ہوں کی تجرین خواہ ان کے کا تب کا آئیس پیتہ ہویا نہ ہو، اور ایجنس اوقات بیادگ تورات کا اطلاق ان کتب کے مجموعہ اور انجیلوں پر بھی کرتے ہیں۔

مسلمانوں کے بان تورات وہ کتاب ہے جے اللہ تعالیٰ نے مولی طابھار لوگوں کے لیے برایت اور تورین کا بھار لوگوں کے لیے برایت اور تورین کا اور تحقیق مسلمان تورات کا اطابی عبد قدیم کی سب کتب پر کرتے ہیں اس منہوم کی مؤیدوہ عدیث ہے جو بخاری میں ہے اور اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمروین عاص جو تھ ہیں کہ انھوں نے تو رات میں رسول اللہ نخفی کی صفت اس طرح یائی:

''اے نبی ہم نے شخصیں کوائی دینے والا ہفوشخیری دینے والا ، ڈرانے والا اور اسین کو بچانے والا بنا کر بھیجائم میرے بندے اور رسول ہو، ش نے تھا را ٹام متوکل رکھاہے منہ ہ ہنت نو ہے نہ بخت دل اور نہ ہازاروں شنشور دغل کرنے والا ، برائی کابدلہ برائی ہے۔ تہیں دے گا بلکہ معاف کردے گا اور درگر رکرے گا۔

انتد تعالیٰ اے فوت نبین کرے گاجب تک کدائل کے ذریعے میڑھی ملت کوسیدھانہ کر دے اور اس کے ذریعے سے اندھی آئھوں ، بہرے کا نوں اور بندولوں کو کھول شوے کہ وہ لا إلله إلا اللّٰہ پڑھائیں۔''®

تو ہیدوسف جوحفرت عبداللہ بن عمر دکو طلاموٹی ملیکا پر نا ز آب کردہ اِ موجودہ اِ تورات میں موجود نہیں بلکہ بیموسی منیکا کے بعد بنی اسرائیش کے بعض انہیا ، کی آبوتوں میں مانا ہے۔

## ا تورات اوراس ميل بيش آيد قريف

مسلمان اس بات پر شفق ہیں کے ورات ہیں تحریف و تبدیلی آپھی ہے کیاں بعض ملاماس بات کے قائل ہیں کد بیتیدیلی تورات کی عبارت ہیں نہیں بلکہ وہ مقاصد وسعانی جوتورات ہیں آئے میں انہیں غط معانی کی طرف چھرتے اور جن مقاصد کے لیے وہ معانی وضع کیے ہے تھے آئیس اور مقاصد پرمحمول کرنے کی تحریف ہوئی ہے۔

باتی علم و کا خیال ہے کہ تو رات کے الفا ند و معانی دونوں میں تحریف ہو پیکی ہے اس بات ک نصرت قر آن میں بھی ہے جہاں اللہ تعالی ارشاد فر ماتے ہیں :

'' كياتم توقع ركعتے ہوكدو وتمھارے ليے ايمان لائميں كے، طالانكدان بن سے ايك گروہ الله تعالى كا كلام سنتا تعا، پھراس كو يحضے يو جھنے كے بعد بدل ويت طالانكدوہ جائے بھی تھے۔'' ®

نیز ارشاد مونا ہے:

" کیل بلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کوخود اپنے ہاتھوں ہے لکن لیتے ہیں

صحيح الميخاري، التفسير، باب: (إنا أوسلنك شاهدا - ) (العنج 48 - 8)، حديث: 4838
 البقر، 2: 55.

بھر کہتے ہیں: پیدائشہ کے ہاں ہے ہے تا کہ وہ اس کے ذریعے ہے تھوڑی می آیسے ہے حاصل کر لیس۔ "®

ای طرح الله تعالی ان کے بارہ میں ارشاد فرمائے ہیں:

"اوران من سے آیک گروہ ایسا ہے جوائی زبانوں کو موڈ کر کتاب پڑھتا ہے تا کہتم اسے کتا ہے۔
"کتاب اللہ میں سے جانوء حالا نکہ وہ کتاب اللہ میں سے نیس اور وہ کہتے ہیں ہے اللہ کے ہاں
سے جبکہ بیداللہ کے ہاں سے نیس اور وہ جات او جو کر اللہ پر جموٹ بائد ہے ہیں۔"
خیزا نبی کے باروش اوشاد ہے:

''وو کلام کواس کے مقابات سے بھیردیتے ہیں۔''® بیاوراس طرح کی دیگر آیات۔

جہتے اس بات کے شواہران اسفار اخسہ اسے بھی ملتے ہیں جن سے ان کے بقول مجموعہ تورات مرکب ہے، بیشواہر ہے شار ہیں اور یہود یا کوئی اوران کا انکارٹیس کرسکتا۔

چنا نچیان کتب میں ہے بعض میں موٹی عظیفا کی موت کی کیفیت مذکور ہے اور کو لُ عاقل میہ دعوی تیس کرسکیا کہ ہیر[ کیفیت]خود موٹی مائیفائے اپنے ہاتھ ہے کھی ہو۔

نیز سفر استثنا کی کتیب میں اسحاح ® بیں اس کی تقریح اس طرح ندکور ہے ©(24) ® بیں چب موئی دلیٹانے اس تو رات کی کتابت ایک کتاب بیں تا آخر تعمل کر کی (25) موئی دلیٹانے مہد رب کے صندوق کو اٹھانے والے لا دبین کو بیہ کہتے ہوئے تھم دیا (20) تم بیر تو رات لے لواور اسے اپنے معبود رب تعالیٰ کے عہد کے صندوق کے پاس رکھ دو تا کہ بیر تم پر محواہ بن جاسکے

البقرة 2:72. (3 أل عسرات 78:3. (3 الماللة 41:54.)

أصحاح غتج الهمرة وكمرها من التوراة والإنجيل دوك الشَّفرو فوق الفصل منهمازالمنجد في اللغة: 416.

<sup>©</sup> مهدنار قريم: 198 باب شنزار

ساتھ لے خبر ہی ہورات دوائیل ہیں آیات کے خبر قرآن جیدے برحمی آخری بھائے شروع آیت ہیں آئے ہیں۔

(27) کونک میں تمیں رئی سرکتی اور اکڑئ گردنوں ہے واقف ہوں دیکھو! ابھی تو تھے میرے جینے بھی رب ہے تھا۔ بھی سرکتے کے بعد بالا ولی مقابلہ کروگے (28) اپنی تھی کی رب ہے بھی اور معززین کو بھرے بات بہتیا ووں اور زمین شہور نے اور معززین کو بھرے بات بہتیا ووں اور زمین و آسان کوان پر گواہ بناووں (29) کیونکہ جھے معلوم ہوتا ہے کہتم میرے بعد خراب ہوجا ؤگے اور اس وال پر گواہ بناووں (29) کیونکہ جھے معلوم ہوتا ہے کہتم میرے بعد خراب ہوجا وگے اور اس داستے ہے بہت کی (30) اور آخری دور عمل تمھیں اس داستے ہے بہت جاؤ گے جس کی میں نے تمھیں وصیت کی (30) اور آخری دور عمل تمھیں مصیبت بہتے گئی کیونکہ تم رب تعالیٰ کے سامنے براکا م کرو شخوتی کہ اپنے ہاتھوں کے اعمال ہے اسے بازاخی کرا و گے (31) ایس مونی علیقائے ہم جماعت امرائیل کے کانوں میں اس نورے اسے بازاخی کرا و گے (31) کیس مونی علیقائے ہم جماعت امرائیل کے کانوں میں اس نورے از نے کے کھات ہوئے۔

اور بہاں سفراسٹنا کی بتیسویں فعل میں اس ترانے کاذکر ہے۔ پھرائی [ تورات ] نے کہا:

(44) پہل موئی بلیغائ کے اور انھوں نے اور بیشرع بن ٹون نے اس ترانے کے تمام کھی ت
جماعت کے کا تول میں بول دیئے (45) اور جب موئی ملیئا تمام بی اسرائنل کے خطاب سے
فار قع ہوئے (46) تو ان سے کہا اپنے وٹول کوان تمام کھیا ہے کی طرف متوج کروجن کے بارہ میں
میری تم پر کوائ ول نے تم اپنی او کا دُوان کی وصیت کر سکواوروہ اس قررات کے تمام کھیات پر عمل دیرا
میری تم پر کوائ ول نے تم ارک اور کے وہ سے کر سکواوروہ اس قررات کے تمام کھیات پر عمل دیرا
بوسیس (77) کیونکہ یہ تم مارے لیے کوئی بے سود بات نہیں بلکہ یہ تم ماری زندگی ہے اور انہی سے تم
بوسیس (77) کیونکہ یہ تم مارے لیے کوئی بے سود بات نہیں بلکہ یہ تم ماری زندگی ہے اور انہی سے تم
بانک بن جاد (48) اور رب تعالیٰ نے اس دن موئی بلائات ہے کہتے ہوئے کلام فر بائی (49)
مانک بن جاد کی طرف جڑھ موجوہ جس نبو ہے جوارض موڑ ب ش ہے جوار بحالے سامنے ہے اور
کتوان کی اس زیمن کور بھو جوہ بی بی اصرائنگ کے لمک میں دوں گا (50) اور اس بہاڑ میں فوت
کوجاجس کی طرف قو چڑھے کا اور اپنی قوم سے ٹی جو جیس کہ تیرے بھائی ہارون جیل ھودیس فوت
کو جاج جس کی طرف قوچڑ ھے گا اور اپنی قوم سے ٹی جو جیس دورہ قورات کہتی ہے:

ن: كرّاب مثرى:20**0**02.

(5) مجروہ ال رب تعالی کے قربان کے مطابق ارض موا ب میں رب کے بندے مولی الیکی کا انتقال ہو گیا (6) اور اس نے اسے ارض موا ب میں بیت فور کے بالمقابل الجوا ومقام پر دئن کیا اور آج کیک انسان کوان کی قیرمعلوم نہ ہوئی ۔ ®

ان عبادات سے بلاشہ یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ بیسٹر موٹی مینائے بعد کا لکھا ہوا ہے کو تکہ سٹر استفاکے اکتیب میں اصحاح کی چوٹیسوی آیت کتابت تو رات کی بخیل پر نص ہے، تو پھر اس کے بعدوالی آیات تو رات سے نہیں ہیں۔ جایا تکہ یہودی اس بات پر شفق ہیں کہ وو تو رات ہم سے جیں۔

جيكسفرالتواريخ كے پونتيويں امحاج ميں خاكور ب:

"صلفیا کائن کوسٹر شریعہ رب ملاتواس نے سینٹی سافن کے سپر دکر دیا۔ پھر سافن اسے بادشاہ کے یاس لے آیا۔" لگا

ال ہے معلوم ہوا کر تورات کم ہوگئی تھی اور وہ حلقب کول گئی تو اس نے نتی سافن کے سپر دکر

دی، پھرتو رات کی مم شدگی تمام بی اسرائیل کے ہاں متنق علیہ سئلہ ہے، چنا تھے سب نے اقرار کیا

ہو کہ جب بخت نفر نے بینگ 1 سلیمائی اکو جاہ کیا تو بیتا ہوت کے ہمراہ مفقو دہو گئی تھی اور بعق

واقعات میں ہے کہ اس نے تورات کے لئے جا دیئے تھے۔ جبکہ سفر عزر اکی اس ساقوین فعل

میں فہ کور ہے ' اس نے بیتو رات ان کے لیے فاری یا دشاہ ار تحد شنتا کے تھم سے تکھی جس نے

میں فہ کور ہے ' اس نے بیتو رات ان کے لیے فاری یا دشاہ او تحد شنتا کے تھم سے تکھی جس نے

ہی اسرائیل کو پروشلم وائیں ہونے کی اجو زت دی اور اس باوشاہ نے تھم دیا کہ اس کی اور ان کی دور ہے : ان کی جست تا تم کی جست تا تم کی جست ہوئے کی اور ان من میں فہ کور ہے :

"عزمانے اپنے دل کورب کی شریعت کا طالب بننے ،اس پر عمل کرتے اور بی اسرائیل کو آئین دا دکام کی تعلیم دینے کے لیے تیاد کرایا۔" ۵۰

س سے واضح ہو گیا کہ جو تورات الل كماب كے ياس ہے وہ فارى بادشاہ ارتحد شننا ك

<sup>🏵</sup> عجدة شركة مج 167/2.

رورس پیرے بعد من سب سے من میں ہوئے ہیں ہوئی صرف اس کے بعض الفاظ میں ہوئی صرف اس کے بعض الفاظ میں تحرف نیں ہوئی صرف اس کے بعض الفاظ میں تحرف نیں ہوئی صرف اس کے بعض الفاظ میں بدلے ہے ، جیسے زائیوں کو سنگسار کرنا اور آ طالموں سے آ تصاص لیمنا آگر چہ بہودی اان احکامات پر عمل کرنے سے مخرف ہو مجھے تھے ، چنا تجے انھوں نے زائی کے سنگساد کرنے کواس کا مند کا لاکر نے اور اس بدنام کرنے سے مخرف ہو مجھے تھے ، چنا تجے انھوں نے زائی کے سنگساد کرنے کواس کا مند کا لاکر نے اور اس بدنام کرنے سے بدل دیا تھا ، ایسے ہی رسول اللہ عظیماً کی بچھ صفات ہی تو رات میں اگر چہ بہود یوں نے ہراس مفت کو جھیانے کی کوشش کی جو آپ کا پید بتاتی ۔ ای مختا کی بنا پر انڈر تھائی نئی اسرائیل سے تو رات برقمل کرنے اور اسے تعلیم کرنے کا مطالبہ کرنا ہے کیونکہ سے ہا پر انڈر تو ایک ہوئی ہے۔

یں رکھتے ہیں کہ ان کا یہ دیوگ کہ عزیر اللہ تعالیٰ کے بینے ہیں اور ان کا تول ''غیر یہود ہوں [ پرظم] کے بارہ میں ہم سے کوئی مواخذہ فہیں' ایسے ہی وہ بعض صفات جن سے انھوں نے انہیا مرام بیٹین کوموصوف کیا ہے جیسے ان کا اچھوب ملینا کوائی بات ہے موصوف کرنا کہ انھوں نے رہ تعالی سے کثتی کی ۔ اور لوط ملینا نے جبل صوفر کی طرف نجات یا جائے کے بعد شراب کی کرائی دور میٹیوں سے زنا کیا اور جیسے ان کا داؤر ملینا کوائی یات ہے موصوف کرنا کہ وہ رہ تعالیٰ کی نگاہ میں برے ہوگئے دغیرہ وغیرہ ۔ یہ سبتح بیف ان کی کارستانیال کی دور انگہ اُعلمہ۔

تامور

besturdibooks.

## 1 - تلمور روشكم 2 - تلمور بإيل

لیکن بہود یوں کی جماعت قرا کین تلمو د کے ادکام کے تابع نہیں ہے وہ وعو کی کرتے ہیں کہ قورات کی شرح میں وہ آنر دسوج والے ہیں۔

### تلمو دکی بنیا دی تعییمات

(48°5)

خیس توان کے بال اوگول کی دوتشمیں ہیں یہودی اور اس ۔)

''اگر يبود ند ہوتے تو زيمن سے بركت اٹھ جاتى سودج جيپ جاتا ادر بارش ندہوتى، بجودى امميوں سے ايسے بى افض د برتر ہيں جيسے انسان حيوانوں سے مقام انمى كتے اور خزير ہيں اور ان كرنجس ہونے ہيں حيوانوں كے باڑوں كى طرح ہيں۔

میروی کے لیے امنی پرنری کرنا حرام ہے کیونکہ وواس کا اور اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے و جبکہ ] تقیہ کرنا اور اس کی اذیب سے بیچنے کی خاطر بوقت ضرورت جا پلوی جائز ہے، ہروہ نیکی جو یہودی امنی ہے کرتا ہے وہ ہڑی نلطی ہے اور جو بدسلو کی وہ اس سے کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا تقرب ہے جس بروہ اسے چزادے گا۔

معمولی سودی لین وین بیودی کے ساتھ جائز ہے جیسا کہ اے موٹی اور شہوئیل نے مشردع قرار دیا (تلمو دوضع کرنے والول کی رائے کے مطابق ) کے تعلم کھلا سودی لین دین غیر بیودی کے ساتھ جائز ہے وزیمن کی جرچتے بیودیول کی ملک ہے۔ اور جو پچھے جمیول کے پاس ہے وہ بیودے چیمنا ہوؤ ہے واس لیے ] جرمکن طریقہ سے اے والی لیمنا بیودکی فرصدوار کی ہے۔

تلمو داس طرف اشار و کرتا ہے کہ یہودی آیک ایسے سے مختظر ہیں جوانہیں امیوں کی غلاق سے نجات ولائے گابشر طیکہ وہ دا دُد طینۃ کی نسل سے ایسا، وشاہ ہو جواسرائیل کو حکومت نوٹا دے اور سب ملک یہود ایول کے تابع ہوجا ئیس کونکہ بورے جہان کی قوموں پر بادشاہی اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق یہود یول کے لیے مختص ہے۔

یبودی کا اپنے بھائی کی چوری کرنا حرام ہے کیکن انجی کی چوری نہ صرف جائز بلکہ داجب ہے کیونکہ جہاں کی سب دولتیں میبود کے لیے پیدا کی گئی جیں بیدا نبی کاحق ہے اور ہرممکن طریقہ سے ان پر قبقہ جماناان کی زمہ دار کی ہے۔''

يه بين تلمو وكي بنيادي تعليمات جن كي بناير يبودي اعتقاد ركعت تير.:

''وہ اللہ تعالیٰ کی پیندید و توم بیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے بینے اور چیہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی

دہ کھیتے ہیں کہ انڈرتعالی نے آئیس انسانی صورت اصلاً اورتعظیما عطا کی ہے جبکہ ان کے غیر [انمین ] کوشیطانی چیز یانا پاک حیوائی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اورائیس انسانی صورت بہود ہوں کی نقل کے طور پرعطا کی ہے تاکہ دونوں تسلول کے درمیان ، یہود کی تعقیم کے لیے ، باہم بین دین آسان ہو جائے کیونکہ اس ظاہری تھ بہ کے بغیر عضرین کے انتقاف کے باوجود بہندیدہ سروارول اورحقیر غلاموں کے اجبن افہام تھ بیم مکن تہیں۔

ہیں انسانیت اور طبیارت انڈرتعالی کے عضرے حاصل کردوان بیہود کے عضر کے مطابق انہی میں محدود ہیں۔ رہےان کے غیر تو وہ سب جیوانات اور بلید کمیاں ہیں آگر چیدو شکل انسانی میں ہوں۔

### محرّف تورات میں ذات الہی

تعلی عظی دلائل اور معقولد و ین شوت اس بات پرشام بین کداند تدنی کی مثل کوئی چیز نین ادر وہ خوب سفے اور جانے والا ہے لیکن میوری اپنی محرف تو رات بی الله تعالی کواس کی مختوق ہے صریح تشبید دیتے ہیں، اس بارہ میں ان کے ہاتھوں میں موجود تو رات سفر پیدائش اصحاح اول میں کمبتی ہے:

''اوراللہ تعالیٰ نے قربایا: ہم انسان کوابی صورت پراپی شبید کی مائند بنا کمیں۔'' یہودی جھتے ہیں کہ اللہ (بلندشان ہے اس بکواس ہے جووہ بکتے ہیں) تھک گیا اور آ رام کا مختاج ہوا جب اس نے آسانوں اور زمین کو پیوا کیا اس نے اس نے ساتو یں ون آ راس کیا اور وہ قضتے کا دن تھا وہی بارہ میں تو رات سنر پیدائش کے اسی می ٹائی میں کہتی ہے:

''بیں آ سانوں ،زمین اوران کے پور کے شعروں کو کمس کیا۔''

۵.5/۱ توسی براه مهد نامه باب پیدائش امحان 6.5/۱.

'' اورالقد تھائی سائق ہیں وان اس کام ہے فارغ ہوا جواس نے کیا تھا پُس سائق میں دی اپنے اس تمام کام ہے جواس نے کیا آ رام کیا''

'' الله تعالیٰ نے ساتو تی دن میں برکت دی اور اے مقدس تھمرایا کیونکہ اس دن اس نے '' اپنے تمام کام ہے جواس نے بھور خالق کیا تھا آ رام کیا۔''®

مالا نکہ ولائل عمقلیہ وتقلیہ قطعیہ اس یات پر شاہد ہیں کہ اللہ تعالیٰ تکان و تھکاوٹ ہے جبرا و پاک ہے، اللہ تعالیٰ کے بارہ بھی اس فر سعر میبودی تقلید ہے کا قرآن نے روکیا ہے جب باری تعالیٰ ارشاد قرم نے ہیں:

''اورالبنة تحقیق ہم نے آ سانول 'ورزیین اوران کے درمیا ریاسوجودسب چیزول کو بھا دن جس پیدا کیااور ہمیں کوئی تھاوے نہیں ہوئی۔'''<sup>()</sup>

جبکہ کُل'' کن'' ہے [بھی مکتن] تھا[ کیونکہ]''جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے تو اس کا تھکم عمرف بیہ ہے کہ وہ اس ہے کہے : ہوجا پس وہ ہو ہائے۔''<sup>©</sup>

ای طرح بهودی عقیدور کھتے میں کہ انڈیت کی گؤم اور کی چیز کرہ جانے پر بٹیمانی لاحق ہوتی ہےاس بارہ میں ان کے ہاں موجود تو رات کہتی ہے جیسا کہ مفر پیدائش کی چیٹی فیصل میں آیا ہے۔ گفس عبارت رہے :

''(5) اور رب تعالیٰ نے دیکھا کرز مین پرانسان کاشر بڑھ گیا ہے اور اس کے ول کی سوچوں کا برتصور سندا برا بی ہوتا ہے۔(6) ہیں دی تعالیٰ کو ملال لائل ہوا کہ اس نے زیمن میں انسان کو پیدا کر دیا اور اس نے اس پرافسوں کیا۔''<sup>(8)</sup>

بیعقبید دانن قباحت وشناست کے باوصف اس بات پر ولالت کرتا ہے کے مخلوقات کے وجود

<sup>©</sup> كَمَا بِ مَعْدَل بِإِمَا مُهِدِياتِ إِن بِيدِينَشِ المُحَالَ: 2/1-5

<sup>38.50</sup> J D

<sup>821 35 🚉 🖏</sup> 

ھ جھانے و

ے قبل اللہ تق ٹی کا ملم ان کا احاطہ نہیں کرتا سی طرح پیدعقیدہ اللہ تعالیٰ پر ہداءت۔ کی خیال آ جانے ، کے قول تک پہنچا تا ہے۔'' دورتو بلند ہے، بہت بلنداس سے بوریہ کہدر ہے تیں۔'''آ

### التحريف شدية رات مين نوتين

یمبودی عقید، رکھتے ہیں کہ انہیاء کرام بہتنے گناہوں اور علیوں ہے معصوم نہیں بلکہ انہوں نے انہیاء کرام بیٹائز کے لیے مشکرات ۔ جیسے زنا، شراب کوشی اور عور تو ل کوالن کے خاوندوں سے پھین لینے کے ارتکاب کومکن قراران یہ نیزید بات بھی ممکن قرار دی کہوہ رب تعالی کی نگاہ میں لیتے بن جا کیں ۔

اس بارہ میں بمبودی اپنے ہاں موجود تورات اور اس سے محق نبوات پر اعتماد کرتے ہیں ، چنانچ کیآب پیدائش کے نویں اسحان میں سے مبارت آ گ ہے :

(20) نور قابلا کاشکار تی کرنے کے اور انھوں نے انگور کی نیل ہوگی۔(21) انھوں نے انگور کی نیل ہوگی۔(21) انھوں نے شراب نی بی قو آئیں نشہ ہو گی اور وہ اپنے نیجے کے اندر ننگے ہو گے۔(22) ابو کنعال حام نے اپنے باپ کی شرم گاہ و کیے کی اور باہر اپنے ووٹوں بھا ٹیون کو بتلایا (23) کیس سام اور یا تھ نے چا در کی اور اسے اپنے کندھوں پر دکھ کر چھچے کی طرف چلے اور بھول نے اپنے باپ کی شرمگاہ نہ دیکھی۔(24) مجرجب نوح دیا تا نشدے ہوش میں آئے اور نہیں اس سلوک کاعلم ہوا جوال کے چھوٹے بینے نے ان سے کیا۔(25) تو انھوں نے کہا: کوعان منعون ہے اپنے بھا ٹیول کے فاموں کا غام موگا۔ ®

ا بے ی ای کتاب پیدائش کی انسوی فعل میں بیمبارت آئی ہے:

30) اوط لخبرۃ ہقصبہ ٔ مصوفرے نکل کراہ پر پڑھ گئے اور پہاڑیں جا میں ان کی دو بیٹیاں بھی ان کے ہمراہ تھیں کیونکہ و وصوفر میں رہتے ہوئے ڈرے، اس لیے اپنی دونوں بیٹیوں کے ہمراہ

تۇرىيى سىرائىل 17 : 3

<sup>🕲 -</sup> كتاب مقدي براه عبد زميد 1012

غار جی سکونت اختیار کر لی۔ (31) بری لڑکی نے بچوٹی لڑکی ہے کہا: ہمارے والد ہوڑھ ہے ہو گئے ہو گئے ہوں کا اور زین بین کوئی آوری ہے ہو گئے ہوں گئے ہوئی اور اہا کے ساتھ انھوں نے اس والت اپنے اہا کو شراب بنا وی اور بڑی لڑکی آئے روز بدوا تھ بھی اور اہا کے ساتھ لیٹ گئی آئے رات بھی ہم اسے شراب بلائمی جھوٹی لڑکی سے کہا: بنی وات اور ساتھ لیٹ گئی تھی آئے رات بھی ہم اسے شراب بلائمی گئی تی رات بھی ہم اسے شراب بلائمی شراب بنا وی اور اس کے ساتھ لیٹ گئی آئے رات بھی ہم اسے شراب بلائمی شراب بنا وی اور اس کے ساتھ ایک کے ساتھ آلے گئی گئی آئے واسے باپ کو شراب بنا وی اس کے لیٹ یا الحق کا علم بھی شراب بنا وی اور اس کے ساتھ آلیت گئی اسے اس کے لیٹ یا الحق کا علم بھی شراب بنا وی اور ایک کے ساتھ آلیت گئی اسے اس کے لیٹ یا الحق کا علم بھی شدہ دون کا فیل بھی اسے سے عالمہ ہوگئیں۔ "لاگ

ان كے بال موجود سفر موائل افى كے كيار موس امراح بيل آيا ب

(2) شام کے وقت بیرواقد پیش آیا کرداؤد ولیشا پی جار بال ہے اسے اور بادشاہ کے گھر کی حجیت پر شیلئے سکھے۔ آپ نے جہت کے ادیر سے ایک عورت کونہائے ہوئے ویکھا وہ بہت خوبصورت تھی (3) تب داود دیجائے نے بیغام بھیجا تو [ حاضرین پی سے آلیک نے جواب دیا کیا بید الیف م کی بین بیشت نہیں ہے جو اور با جنی کی بیوی ہے (4) داود نابیجائے نا بلی بیسیجے اور اسے بلا الیف م کی بین بیشت نہیں ہے جو اور با جنی کی بیوی ہے (4) داود نابیجائے نا بلی بیسیجے اور اسے بلا لیا، پھروہ آئے ہے کی بیسیج اور اسے بلا لیا، پھروہ آئے ہے کی اور آپ اس کے ہمراہ لیٹ گئے اور دہ آئے بیش سے پاک تھی پھروہ اسے کے گھر لوٹ کی (5) اور وعورت حالمہ ہوگئی، پھراس نے بیغام بھیجا اور کہا: ہیں حالم بیوں۔ ﴿ اسْ سُوسُمُوسُلُ ﴿ فَی اسْ مُورت کے خاونداور یا سے داوو ملیجائے جان چیز اپنے کی کوشش کرنے اور سامنی کی خاطر جنگ بی کوشش کرنے اور اسے تی کی خاطر جنگ بی کی خاصہ کو بیان کرنے کے بعد کہتا ہے:

(26) جب اوریا کی بیوی نے سنا کہ اس کا خاوند مرحمیا ہے تو اس نے خاویمہ پر نو حہ خوالی کی (27) اور جب نو حد کا وقت گزر حمیا تو حضرت واود طیفا نے پیغام بھیجا اور اسے اپنے مگمریش

<sup>@</sup> يانامبدناس. 1971 @ يانامبدناس. 302/

شامل کرایا، وہ آپ کی بیوی بن گئی اور اس نے آپ کے لیے ایک بیٹا جنا، رہاؤہ کام جو

واو دینائے کیا تھا تو وہ رب تعالیٰ کی نگا ہوں میں براتھ برا<sup>س کھ</sup> پھر يبي سفررب تعالى كرداور ملينا كوڑا تنے اوراس لا كوفوت كر لينے بيے بصفيع نے جنم ویا تھا، بھرداود ملیا، کی توباور آپ کے روز وال بھر آپ کے اس اور یا کی بیوی کے ساتھ جا لیٹے، بجراس کے حالمہ ہونے اورایک بچہ جس کانا مسلیمان تھا، کے پیدا ہونے کولگا تاربیان کرتا ہے۔ ان نصوص ہے ہم بہودیوں کے ذہنوں میں انبیاء ٹی اسرائیل کے مقام ومرتبہ کی مقدار معلوم کرلیتے ہیں۔



عيسائنيت

# نفرانیت *اعیسائی*ت

العرائية بعل من لعرائد كاخرف لبعث ہادرية الانكلىل ميں من الدائا كالس ہے۔ اس كانام ناصريداورنسوريكمي ہے ضرائية وراغر الدائداري كاواحد ہے۔

ری اصطان شیل تو نصرانیت نسازی کادین ہے اور وہ انتیل ہے منسوب میں ، شن بانتجدید خیس جاننا کہ کب سے نشرانیت بل انتیل کے وین کا خاص نام بن گل پیانتھ وور کی صدی جیسو کیا گے تنافر میں ستاہے جب ' دبغین' سے جوالیٹیے میں حکمران تھا۔ نے 106 ء میں موجود باوشاہ '' تراجان'' کی طرف ایک ندائعہ جس میں ووجیس کون کو بٹی سزاو سے کے طریقتہ کی وہا، حت '' ترتاب دینانجیاں نے تہما:

''جمن پرمیسائیت کا الزام لگ جائے تو میں ددئ فیل طریقتہ ہے ان پرتجربہ کرتا ہوں ، پیمیٰ جب وہ میسائی ہوں تو میں ان سے سو ل کرتا ہوں ، پھرا گروہ قرار کرلیں تو آئیس آتی کی دھمکی و بے ہوئے میں سوال دوبارہ سدہارہ دیراتا ہوں جبوہ انھیں ٹیت نے معرز میں تو میں ان پڑتی کی مزان فذکر دینا ہوں۔''

پھر بھین کہتا ہے ''اہیں نے بہت ہےاوگوں پرائیک کتب کا الزام لگایا ہے جن پران کے مؤلف کا : مردر نے نیس آوانھوں نے انکار کیا کہ وفصار کی ہوںا۔''

ادر قرآن جیدے بیات بھی آری ہے کہ انھوں نے بینا مازخودا ہے نے جو ہر کرلیا تھا، اللہ تعالیٰ ارشاد فروستے ہیں:

﴿ الَّذِينَ فَالُّوا وَفَا نَصَارَى ﴾ "جن الوكوب شدكها بم إنساري بين ""

<sup>⊛</sup> ائستدة 6 م..

نقرانية ربيرانية > - --- --- --- نقرانية ربيرانية > ---- ---

رہی میں بیت تو اس کا اطلاق بھی بیٹی غیزہ کے دین پر ان ہوتا ہے لیکن اس دور یس آن ہوا ہے اس کا اطلاق میں نہیں کیونکہ بیلوگ حقیقت میں بیٹی طیفا کی انتیاع نہیں کرتے اس لیے کماب القداد رسندی رسول میں انہیں مسیمین کے نام ہے موسوم کرنائیوں ملتا جبکہ قرآ ان ان کے بارہ میں کہتا ہے کہ وہ اصلای میں جس طرح کہ دہ آئیں الی کتاب اور اہل آئین کے ہائے کہ وسوم کرتا ہے۔

إ عيمائية اوراس من بيش آمه و كرايف

صحح بات یہ ہے کہ میلی اینتام بم ہنت عمران سے باپ کے بغیر پیدا ہوئے اور تحقیق اللہ تعالیٰ نے ان کی ولادت کا تصد قر آن تنظیم میں ذکر فرمائے ہے:

﴿ وَ اذْكُرْ فِي الْكِتَبِ مَرْيَهُ إِذِ الْنَبَدَدُتْ مِنْ أَقْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ١٠٠٠)

"اب پنیبر کآب[ قرآن] میں مریم کا تذکرہ کیجے دب دوایے الل سے جدا ہوکر سٹرتی جانب موٹ نشین ہوگئی o اور پر دو ڈال کران سے جیپ بیٹھی تو ہم نے اس کی طرف اپنے فرشتے کو بھیجا اور وواس کے سامنے تھمل انسان کی شکل میں خاہر ہوا ہوات نے در کھتے ہی ] کہا یقینا میں تھے ہے اللہ کے ذریعے سے بناہ مآتی ہوں اگر تو کوئی ٹیک ذات ہے،اس نے کہا بی تو تیرے پروردگار کا الجی ہوں[ آیا ہول] تا کہ نتھے ایک یا کیز ولز کا دوں o وہ بولی میرے بان لڑ کا کہتے ہیدا ہوگا، عالانک کسی مرو نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ بی ہیں زائیے ہوں 0 اس نے کہا ہوا ہے بی ہو کر رہے گا حیرے بروردگار کا فرمان ہے: بیرمیرے لیے بہت آسان ہے؛ دربیاتم اس لیے کریں گے تا کہ اس کونوگوں کے لیے نشانی بنا تھیں اورا پنی طرف سے رحمت بھی اور مید کا م بو کر د ہے گا۔'' مریم کواس کاحمل کفیر گیا اور وہ اے لیے ایک دور مقام پر چل کئی ، پھرور دِ زہ اس کو بھجور ے ہے کی طرف لے بیاوہ کہنے تکی کاش میں اس سے پہلے ہی مرچکی ہوتی اورکسی کو یاو نہ ہوتی ، پھراس[ یجے] نے آنکھور کے ] نیچے ہے آ واز دی غم نہ کھا تحقیق اللہ تعالی نے

تیرے بینچا کیا۔ چشہ جاری کر دیا ہے 6 اور مجود کے جنے کو ہلا تو وہ تھ پر تا زہ مجود ہے گارے گا، پس تو کھا لی اور آ تکھیں شدندی کر، پھراگر تو کوئی انسان دیکھے تو اس سے کہتا میں نے رحمٰن کے لیے جیپ کے روز ہے گی نذر مان رکھی ہے اس نے جس کسی انسان ہے کہا میس کروں گارہ کی جاری نے جس کسی انسان ہے کام بیس کروں گارہ کی جروہ اے اٹھائے اپنی قوم کے پاس آ گئی تو اٹھوں نے کہا اور یہ بیس کروں گارہ کرمیاہ ہارون کی بیس اند تو تیراہا ہی برا آ وی تھا اور ندی تیری مال بدکارتی تو اس نے اس کی حرف اش رہ کردیا وہ ہوئے ہم اس سے کیسے بات کریں جو مال بدکارتی تو اس نے اس کی حرف اش رہ کردیا وہ ہوئے ہم اس سے کیسے بات کریں جو کہوار سے بیس ایک بچرے ہوں اس نے کہوار سے جس ایک بچرے ہوں اس نے کھو کہا ہوار میں جیاں بھی ہوں جھے برکت والا بھے کہا اور جس نے ایک ہوں جس سالوک کا تحمر ویا بنایا اور جس نے ایک ہوں جس سالوک کا تحمر ویا ہوئے ہوں کا ور بھی ایک والدہ سے حسن سلوک کا تحمر ویا ہوئے ہوں کا ور بھی ایک والدہ سے حسن سلوک کا تحمر ویا ہوئے ہوں گا ور بھی ایک جس دن جس بیوا ہوا جس دن میں بیوا ہوا جس دن میں بیوا ہوا جس دن میں بیوا ہوا جس دن جس دن جس دن جس بیوا ہوا جس دن ج

ای طرح توازے اس بارہ میں احاد ہے تابت ہیں کو مینی عابیۃ تمیں سال کی عربے ہوئے کہتا ہے :
جانے کے بعد مبعوث ہوئے قرآن کر پم میسی طباہ کی دعوت کی دضاحت کرتے ہوئے کہتا ہے :
ادرہم اس بن اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجیں گے [ دودعوت و سے گا کہ ] دیکھو
میں تھارے رب کے بیاس سے بیدنٹائی نے کرآیا ہوں کہ میں تھارے سامنے میں سے
پرندے کی صورت کا ایک جمعہ بنا تا ہوں ، پھراس میں بعونکل ہوں تو وہ اللہ کے تھم سے
پرندہ بن جاتا ہے دوش ماور زاوائد سے کواور کوڑھی کواچھا کرتہ موں اور مرد سے زندہ کرت
بول اور تمھیں ان چیز ول کے بارہ میں بتلاتا ہوں جوتم کھاتے ہواور جوتم اپنے گھروں
بول اور تمھیں ان چیز ول کے بارہ میں بتلاتا ہوں جوتم کھاتے ہواور جوتم اپنے گھروں
بول اور جی اس قرار کے بارہ میں بتلاتا ہوں جوتم کھاتے ہواور جوتم اپنے گھروں
اور جی اس تو وات کی تھمہ بی کرنے والا ہوں جو بھی سے بہلے موجود ہودو ہودورا میری تا یہ

<sup>©</sup> سورة هريم 18 تا 33.

اس لیے بھی ہے <sub>آ</sub> تا کہ میں دوبعض چیزیں جوتم پرحرام کر دی گئی ہیں حلال کردول آور مے حمدارے رب کی طرف سے فٹانی لے کرآیا ہوں پس تم اللہ تعالیٰ سے اور اور میری اطاعت کروہ بقیبتاً اللہ تعالیٰ میرااور تمعارارب ہے، قبنداتم اس کی عبادت کرو میسیدها راستہ ہے ہیں جب سینی ملیانے ان کے تفر کومسوس کیا تو فرمایا کون اللہ کی راہ میں میرے مدد گار بنتے ہیں؟ حوار بول نے کہا: ہم انشد[ کے دمین] کے مددگار ہیں ہم اللہ پر ائمان لائے اور آب کواور بیں کہ ہم سلمان ہیں و صارے پروردگار! ہم اس [ دین] برایمان لے آ کے جوتو نے اٹارا اور ہم نے رسول کی فرمانبردار کا کی لیس تو جسس کوائی دینے والوں میں کے لکھ دے ، انھوں نے تدبیر کی اور اللہ تعالی نے تدبیر کی اور اللہ تعالی بہتر تدبیر کرنے والے ہیں ورود والشاتعالى ك خفيد تدبير ع تقى كدى جب الشاتعالى نے فريايا: المع يسلي (ماية) من تخفيه واليس ليلول كا اور تخفيه الخي طرف الثعالول كا- اور تجے ان لوگوں سے یاک کرنے والا جوں جنھوں نے انکار کیا اور ان لوگول کو جنھوں نے تیری در دی کی ان لوگوں برنا قیامت بالا دست رکھوں کا جنھوں نے تیروا نکار کیا، پھرتم سب کومیری طرف لوٹنا ہوگا اور جی تممارے درمیان آن چیزوں کے بارے میں فیملہ كرون كاجن بمرتم اختلاف كياكرت تيه

پھرد ہے وہ نوگ جنسوں نے انکار کیا تو ہیں انہیں دنیاوہ خرت میں بخت عذاب دول گا
اور انہیں کوئی یدد گارنہیں ملے گاہ اور رہے وہ نوگ جو ایمان لائے اور اپنیھٹل کے تواللہ
انہیں ان کے اجر مطافر مائے گا اور اللہ تعالی طالموں کو پسند نہیں کرنا 0 ہیڈ یات و حکمت
انہیں ان کے اجر مطافر مائے گا اور اللہ تعالی طالموں کو پسند نہیں کرنا 0 ہیڈ یات و حکمت
انہ م طابئہ کی تی ہے اے مل سے پیدا کیا اور اس سے کہا تو بن جا کہی وہ وجود میں آ ممیا ہے
معادے رہ کی طرف سے ہا در تو ان لوگوں میں سے نہ ہو جواس میں شک
کرتے ہیں 0 یہ ملم آ جانے کے بعد اب جوکوئی آپ سے بھٹر اکرے تو اس سے کہ

د بیجے: آ ؤ ہم اپنے بیٹول اور مورتوں کو لے آ کمیں اور خود بھی آ جا کمیں اور تم بھی آ ہے۔ بیٹول اور کورتوں کو لے آ ڈادر خود بھی آ جاؤ بھر ہم عاہزی ہے دعا کریں کے جھوٹوں پراولٹہ کی لعنت ہوں ہے شک میرسی واقعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود برخی نہیں اور یقیینا اللہ تعالیٰ بی غانب اور حکمت والا ہے 0

تحقیق یہ بات ثابت ہے کہ یہود ہوں اور رومیوں [کے حکومی کارندوں ] نے عینی نائیلا سے
پوری طرح جنگ کی اور ان کے آئی کی کوشش بھی کی لیکن اللہ تعالی نے ان کے دندا و میں سے ایک
پران کی مشاہبت ڈیل دی انھوں نے اسے آئی کر دیا اور میہ بھتے ہوئے کہ وہ میچ ہے اسے سول پر چڑھادیا اس بار ویس ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ رَبِكُفُرِهِمْ وَفَوْلِهِمُ عَلَى مَرَيْمَ بُهُنَانًا عَظِيْمًا ﴾الابات

لین ان کے کفرادر مریم برایک عظیم ببتان با تدھنے کی بناپر ایم نے ان سے جوسلوک کرنا تھا کیا اور ور الیے بی ان کے یہ کئے کی بناپر ایم نے اللہ کے رسول میں عیلی بن برکہ ہم نے اللہ کے رسول میں عیلی بن برکہ ہم نے اللہ کے رسول میں عیلی بن برکہ ہم نے اللہ کے اللہ کے اللہ معاملہ الن کے لیے مشتبہ کردیا گیا اور وہ اوگ جنھوں نے اس بارہ میں اختلاف کیا ہے بلکہ معاملہ الن کے لیے مشتبہ کردیا گیا اور وہ اوگ جنھوں نے اس بارہ میں اختلاف کیا ہے وہ بھی شک بی بی وہ بھی شک بی بی وہ ہے اور انھوں منے وہ بھی شک بی بی ، انہیں اس بارہ میں کوئی علم میں صرف کمان کی بیروی ہے اور انھر تعالی نے اسے اپنی طرف اٹھا ایا اور اللہ تعالی نے اسے اپنی طرف اٹھا ایا اور اللہ تعالی نے بردست طافت رکھنے والا اور واٹا ہے 10 اور اٹل کتاب بیں ہے کوئی ایسانہ ہوگا جواس ک نہوست سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے اور روز قیا مت وہ [عیسی بائے آ ان پر گوائی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے اور روز قیا مت وہ [عیسی بائے آ ان پر گوائی

کیکن عیسی ملیخا کے اٹھائے جانے کے بعد ان کے پیرو کاروں پریز اظلم ہوا، چنا تجہوہ جلاوطن ہوئے اور عذاب میں ہتلا کیے گئے خوب قمل کیے گئے اور سولیوں پراٹھائے گئے جنگ کہ اِن مقالم کی

<sup>🤨</sup> آل غيران 3 49 ت 63. 💎 % نياد 4 158، 159.

هرانية ريسائية كالم

دجہ سے جو حکام روم اور ان کے کارند سے اور ایسے بی یہودی ان پر ڈھاتے تھے قریب تھا کے زمین سے مسیحیت کے نشانات بی مث جائیں ان پر سخت مصیبت شاہ نیرون (65 م)، پھر شہنشاہ تر اجان (106 م) ٹھرشہنشاہ دیسیوں (251 م) اور پھرشاہ وقلد یا نوس (284 م) کے دور میں آئی۔

ر پائیرون تو اس نے ان پرالزام لگایا کہ انھوں نے بی ردم شہر کوجلایا، پھراس نے تشم قتم کی سزائیں دیں، چنانچہ وہ کارندوں کو تھم کرتا تھا کہ وہ بیسائیوں کو چڑوں میں بند کر ذیں، پھروہ انہیں کوں کے سامنے کھینک دیتے تو وہ انہیں لوچتے ، ای طرح وہ بعض بیسائیوں کوتار کول میں ڈبوئے ہوئے کپڑے بیبنا دیتے ، پھرانہیں چرانج بنا کران سے روشنی حاصل کرتے۔

ایسے بی استندر ہیا کے بطریرک ﷺ پادری سردار ]نے ان بعض سراؤں کوجن کا اس نے دیسیوں کے ہاں نے دیسیوں کے اس نے دیسیوں کے ہاں ان

"سب پرخوف طاری ہوگیا اور کھوانے وین کو بچانے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے، ہر عیسائی، حکومت کی ملازمت سے برطرف کردیا مجیا،خواہ وہ کتنا ہی ڈیپن ڈنٹین ہواور ہر وہ عیسائی جس کے بارہ جس اطلاع ملتی اسے جلدی سے لایا جاتا اور جو ل کی قربان گاہ کی طرف بڑھایا جاتا اس سے مطالبہ کیا جاتا کہ وہ بت کے لیے کوئی قربانی چیش کر ساور جو آ دی قربانی چیش کرنے سے انکار کرتا تو اس کی سزایہ ہوتی کہ ڈانٹ ڈیٹ کے ذریعے سے اسے آ مادہ کرنے کی کوشش کے بعد وہ خود قربانی کا بحراین جاتا۔"

مجربادري سروار كيتاب

الله عيدا يول كے علاء كے محدد بين جن كي تفييل محمد يول ب

بطريرك ج بطارك رئيس رؤمناه الأمناقفة على أقطار معينة.

<sup>♦</sup> مطران ج مطارين - قوق الأسقف و دون البطريريات

اسقف ج اساقفه فوق القسيس و دون المطران

<sup>♦</sup> قسيس جفلُوس ﴿ فَوَى النَّسُوسِ وَوَانَ الأَسْقُفِ

شماس جشماسه دون الإسيس (المنحدقي اللقة)

'' اور بعض کزور ایمان ایسے بھی تنے جنھول نے آپ کی مسیحیت کا انکار کر دیا اور پھے دیگر لوگول نے بھی ان کی انتذاکی اور ان میں سے بیش نے فرار کے دائن کو تھام لیا یا وہ جیلوں کی تاریکیوں میں تھونس دیے میجے۔''

ر ہو دقلد یا نوس تو وہ مھر آیا اور دہاں آنہ مائٹ ومصیبت کا باز ارگرم کیا چرچوں کو منہدم کرنے ، سکا یوں کوجلا ڈالنے، پادر موں کو گرفتار کرنے ادرائیس جیلوں کی تاریکیوں جس ٹھونسنے کا تھم جاری سمیاء عیسائیوں کواپنے دین کے اٹکار پرمجبور کیا اوران جس ہے تقریبًا تین الا کھکوٹل کردیا۔

## يبودى ثناؤل ادراس كى تحريف مسجيت

شاؤل عیسائیوں کو عذاب میں مبتلا کرنے کے شوقین یہودیوں میں ہے ایک ہے۔ علاء عیسائیت اس بات پر منفق ہیں کہ دہ عیسائیوں کے قل پر خوش تھا، دہ چین پر مملہ کرتا، محروں میں داخل ہوتا، مردوں اور عورتوں کو میٹنی کرجل والوں کے میر دکرتا، وہ اس بات پر بھی منفل ہیں کہ دہ کا ہوں کے یہودی رئیس کے سامنے ہیں ہوا اور اس سے دمشق کی جماعتوں کے نام خطوط کا مطالبہ کیا کہ جب وہ راستے میں مردوں یا مورتوں کو پائے تو آئیس رسیوں میں جَرُز کر پردشلم لے جائے۔ یہ 83 م کی بات ہے۔

#### ا شاؤل الناباره من کہتا ہے

''تم نے ابتدائی زمانہ بی ہم ہی میرت کے بارویس تن لیا تھا کہ یقینا بیں اللہ کے ج ج ج بہت ظلم کرتا تھا اور دین میہود ہیں اپنے ہم جنس ، ہسسروں سے ایک قدم آ کے تھا کیونک میں اپنے آبا دواجداد کی تقلید کے ہارویس بہت فیرت رکھتا تھا۔

#### ا شاؤل میسائیت کی تحریف کی خاطرای میں شامل ہوتا ہے

38 میں عیسائیوں کوعذاب دیے میں شریک ہونے کے لیے شاؤل دمش کے راہتے میں تھا

''اور جب پولس مشق کے قریب تھا تو اپ تک اس کے اروگرو آسانوں سے ایک نور چیکا وہ ز مین برگر کمیااوراس نے ایک آ واز کی جو کہدری تھی: شاؤل شاؤل اثر کیوں جھے تھیف پہنچا تا بيتواس في كما محترم أب كون بين القورب تعالى ففر مايا من يهوع بهون جيرتو تك كرتا ہے ® پس اس نے کا بینے ہوئے جمرانی ہے بوچھا: اے رب کون سا کام بچھے پیند ہے کہ میں وہ کردل، بس ای نے کہااٹھ کھڑا ہوا درمیسیت کا دعظ کر۔ چھرلوقا کہتا ہے ای دفت وہ مجمعوں اور محفلول بین مسیح کاوعظ کرنے لگا کدیجی اللہ کا بیٹا ہوئے کی میسوچ اس ہے قبل عیسا نیول میں مشہورتبیں تھی اور عیشی مائیلا کے حوار تاین بھی زندہ تھے، پس جب پولس ( شا کول ) اس دعوت مے ساتھ ان کے یاس آیا توانھوں نے اسے زیانا اور اس قصد کے یارہ میں شبہ کیا جس کا اس نے وعولی کیا تھا اور وہ نیس بھولے تھے کہ میرو ایوں میں میان کا بڑا دشمن تھا نیکن برنابا صاحب انجیل نے اس کا دفائع کیااورا سے اعتصانداز تلی ان کے سامنے پیش کیائیکن برنایا بھی اس کی ووشی پر قائم نہرہ سکا تھوڑا تل عرصہ کز راتھا کہ ان کے مابین دوتی کے کڑے ٹوٹ گئے، بلکہ اس ہے ہ ٹر گردوں نے بھی نفرے کا اظہار کیا اوراس سے دوئ پراس اوقا کے سوا کوئی قائم ندر ہاجس نے اہے آب کو پولس کا خاص شاگرو تھا واس کے بعد بوٹس اے [انطبیب المحبیب]" پیارے طبیب" کے لقب سے پارکر تا تھا۔

<sup>۔۔۔</sup> ﴿ نیامید، مد:136 ایکن اس سے کل عبارت عبد نامد کی عبارت سے بہت مختلف ہے بیشنو اں کا اختراف ہے یا تحریف کی کارمنا کی۔

کے سوا کو لُ اور تعلیم قبول کرے۔ای بارہ میں وہ اسپنے ایک نط میں جو اس سنتھا ہے سرید تیونھیس کو مکھاتھا کہتا ہے:

" بیں نے تجھ سے افسس میں تغیر نے کا مطالبہ کیا جبکہ میں تقدد نہ جارہاتھا تا کراؤ ایک قوم ہو "
دمیت کرے کہ دو کو گیا اور تعلیم نے ویں اور نہ بی ان کہا نیوں اور سے انتبانسب نا موں کی طرف کا ن
لگا کمیں جو تکراد کا بہ عث بینے ہیں اور اس انتظام النبی کے موافق نہیں جوابیان پر بٹنی ہے۔ اور جوائمبنا
در جے کی وصیت ہے قو دہ پاک دل ٹیک تغییر اور دیا ہے ہر اایمان کے ساتھ محبت کا نام ہے بیدہ
امور ہیں کہ جب کوئی قوم ان سے بنتی ہے قو وہ باطل کلام کی طرف مائل ہو جائی ہے ، وہ جا ہتی ہے
کہ جریل کی معلم واستاد ہے ، حال انکہ جودہ کہتی ہے یا تا بہت کرتی ہے اسے بحقی نہیں۔"
اور دہ کہتا ہے ''جوکوئی اور تعلیم سمحا تا ہے قوہ وڈ بیک مارتا ہے اور سمحتنا ہو تیں ۔" (\*)

یؤس یہ دعوٰی کرنے نگا کہ دواکیا ہی معلم سیجیت ہاور دوالی نی تعلیمات پھیلانے لگا جنس یہ دعوٰی کرنے نگا کہ دواکیا ہی معلم سیجیت ہادر دوالی نی تعلیمات پھیلانے لگا جنسیں دہ ہندؤ دن اور بر همتوں کے مذہبول ، مینا نبوں کے فلسفداور یہود ہول کی بعض تغلیمات ہے۔ دو اخذ کرنا تھا، چنانچہ دو بہلی مرتبہ نظریہ تلایہ یہ ایک دواویر پڑھ کیا تا کہ اپنے باپ کے امر اتھا تا کہ اپنی جان دے کرائران کی فلطی کا کفارو ہے اور وہ اوپر پڑھ کیا تا کہ اپنے باپ کے دائمیں میتے کرفیط کرے اور انسانوں کو بڑا وسر ادے۔ (الند تعالیٰ بہت بی بلند و بالا ہے اس بکواس ہے جو بہر کرتے ہیں۔)

یکس کے نظریات مغرب میں بت پرسٹوں اور مینا نبول کے درمیان اس وقت تھیلے جب مشرق میں ان کے خلاف جنگ جاری تھی اس بار دہیں پولس اپنے شاگر دیمی تھیس کے نام آیک خط میں لکھتا ہے:

''تو جاننا ہے کہ وہ تمام لوگ جو ایشیا ہیں ہیں جھے چھوڈ گئے ہیں، اس کے باد جود پولس [مخلف] خطوں میں گھو سے لگا وہ چر بی بنا تا ، خطبے رینا اور خطوط ور سائل بھیجنا جو عیسا نیت کی بنیا د بمن گئے حتی کہ وہ 66 یا67 میں نیرون کے قسادات میں آپر کر دیا گیا۔

ئامېدنار تېمىس كتام بېلاندا: 201.

## انجیل اوراس کی تحریف

انجیل بونانی خط ہے جس کا معنی بٹارت ہے۔ اصطلاع ٹیں اس کا اطلاق عینی نیٹھ پر ڈزل کردوانند تعالیٰ کی کتاب پر ہوتا ہے،اور تحقیق اللہ تعالیٰ نے اس انجیل کوان انفاظ ہے موصوف کیا ہے۔

'''اورہم نے ان کے بیچھے پٹی بن مریم کواپنے سے پہلے موجود تورات کی تقید پی کرنے وارا '' منا کر بھیج اور اسے انجیل عطا کی جس میں نور و ہزایت ہے اور وہ انجی الینے سے پہلے موجود '' تورات کی تقید بین کرنے وال ہے اور مقین کے بے جاریت وقعیحت ہے۔''<sup>®</sup>

سین نسالی کے ہاں اس انجیل کا کوئی وجوزمین اور ندی مؤرفین میں ہے کسی نے بیدؤ کر کیا ہے کہ اس نے اس انجیل کانسخد دیکھا تھا اس سے بیرخا ہر ہوتا ہے کہ کیسٹی عینا انے بیا تجیل نہیں مکھی محکما آ ب تو صرف بنی اسرائیل ہیں اس کی ہٹارت دیتے تھے زلیکن اس کا ذکر ان اناجیل میں آبا ہے جومیسٹی عینا کے رفع کے بعد تالیف کی کٹیس، چند ٹچھٹی [ ساحب انجیل ] اپنی انجیل کے چوشے اصحاح میں اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے:

''اور میسی ملیزا پورے انھا کا تھلیا ہی تھو متے تھے ان کے مجمعوں میں تعلیم دیے اور عزت وللبد کی بشارت کا وعظ کہتے ، ہر مرض اور تو م کی ہر کمزوری کا علاج کرتے ۔'' انگا

یں نفظا' بٹارت اُلکوٹ' جواس فقرہ میں استعال ہواہے وہ اُنجیل بی ہے یونکہ بجیل کا معیٰ بٹارت بی ہے جیما کہ مرض اِ صاحب انجیل اِپنی انجیل کی فعل اول میں اس کا ذرکر کے ہوئے کہتا ہے:

<sup>€</sup> المائدة 48.5

<sup>🤁</sup> تياميدنامد:1/2

''یودنا کے اسلام لانے کے بعد عینی علیماس اِنطلا کھلیل کی طرف آئے اللہ تھا لی کی بادشائ کی بشارت کا دعظ کرتے ہوئے اور میہ کہتے ہوئے کہ''زمانہ کمسل ہوگیا ہے اللہ تعالیٰ کی بادشاہی قریب آگل ہی تو برکراوا درانجیل پرایمان لے آئے۔''

## تحريف المجيل

رضعینی طینااورآپ کے پیروکاروں پر آز مائش کی گھڑی پڑنے ۔ حتی کدوہ آپ ہے جدا ہوکر بھر مجے ہے۔ بعد پولس ( بہودی شاؤل ) آ یا اوراس نے اعلان کیا کہ وہ عیسائیت علی داخل ہوگیا ہے اور عیسی طینا ہے۔ اس نے لوگول عمل داخل ہوگیا ہے اور عیسی طینا ہے ۔ اس نے لوگول عمل عیسی طینا کے بارہ عمل سے نظریات بھیلا اشروع کردیے، چٹا نچداس نے کہا '' آپ معبود جی اور انڈر تعالی کے بارہ عمل سے نظریات بھیلا اشروع کردیے، چٹا نچداس نے کہا '' آپ معبود جی اور انڈر تعالی کی خطیوں کا کور انڈر تعالی کے بائے اول اول ایک خلطیوں کا کور انڈر تعالی کی خلطیوں کا کھڑر ہوں ہے۔ کھارہ بیس نے ویکر تعلیمات کا سنتالوگوں پر حرام کر دیا ، اس طرح یہ انجیل اور دین تک میں ممالے کی بھی ۔

### الجيليس اوران كاباجي تناقض

میسائی مورفین اس بات پر شغق ہیں کے سابقہ زمانوں میں مختلف انجیلی تھیں جوقد یم عیسائی فرقوں کے بال معتبر تھیں ان فرقوں میں ہے ہر فرقہ اپنی انجیل ہی معتبر مانیا تھا، کلیسانے تیسری صدی عیسوی کے شروع میں مرف جا رانجیلیں باقی رکھنے کا اہتمام کیا، دہ:

(1) أنيل مرتُص (2) أنجيل مثَّى ﴿ (3) أنجيل لوقا ﴿ 4) أَخِيل بِوحَالِينِ -

کلیسائے ان کے ماسوایاتی انجیلوں اے پڑھنے اکوئزام قرار دے دیا جیکہ بعض مؤرخین کا بیان ہے کہ دومری صدی عیسوی کے آخر سے قبل ان اناجیل کا کوئی ذکر نمیں بانا اور پہلا آ دمی جس نے ان اناجیل کا تذکرہ کیا ہے وہ آرینسیوس 209 ہے۔ پھراس کے بعد کلینکنس اسکندریا نوس

ڻ انڪل مرقمل ۽ 35/.

216 میں آیا اس نے اناخیل اربعہ کو لازم العسلیم قرار دیا لیکن دوسری وزیل اور کلیسائے ورمیان جھڑا ختم نہ ہوائتی کہ شہنشاہ قسطنطین عیسائیت میں داخل ہوا اس نے عیسائیوں کو سخت جھڑے میں پایا بہنا نچان میں ہے بعض اعتقا ور کھنے تھے کھیلی طباقا اللہ کے ہندے اور س کے رسول میں اور بعض ولوگی کرتے تھے کہ آپ اللہ تعالی کے بینے میں اور از لی ہونے کی صفت آپ کے لیے تابرت ہے۔

معری عیسا بیوں میں ہے آیہ آدی آریوں بڑا پر جارکرنے والا ملغ تھا اس نے اپنے آپ

پراس کھیسا واسکندر یکا مقابلہ لازم کرایا تھا جولوگوں میں الوہیت کے عقیدہ کی تروج واشاعت
کرنا تھا و پیروہ اس جرج نوراس کے سلفین سے ٹرنے لگا واللہ تعالیٰ کی وصدا نہت کا اقرار کرتے
ہوئے اوراس بات کا اٹکارکرتے ہوئے جوان انا جمل میں آئی تھی جن کی کلیسا حمایت کررہا تھا ،
مینی دہ بات جوسیٰ مین کی کو ہیت کے وہم کوجم دے رہی تھی دہ یہ بات مشہور کردہا تھا کہ
عینی علیما اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کلو آ میں ہے اسٹد تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور شتو وہ اللہ
سے اور شائن اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کلو آ میں ہے اسٹد تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور شتو وہ اللہ
سے اور شائن انتہ۔

كآب " تارخ أمة القبطيه" كمبق ب:

اصل کناہ آریوں کا نہیں بلکہ بچھ اور گروہوں کا ہے جوان بدی ہے کے گھڑنے بیں آئی اسے اس کے سابق ومقدم ہیں، پھراس نے دوان سے لیں، لیکن گروہوں کی تا جیراس آریوں کی تا جیری طرح سخت نہ تھی جس نے بہت ہے لوگوں کوالو بیت کے داز کا محکر بنا دیا تھی کہ بیٹھیدہ عام چیل طرح سخت نہ تھی جس نے بہت ہے لوگوں کوالو بیت کے داز کا محکر بنا دیا تھی کہ بیٹھیدہ عام چیل اللہ کے بند سے عموالی میں مقیدہ در کھتا تھا کہ کھٹی خیشا اللہ کے بند سے اددائی کے دمول جی ایس ایسے بی مقیدہ در کھتا تھا کہ بیٹھی خیس کی موجھی سے اسکندر میں کلیسا آریوں اور اس کے عقیدہ کو تم کرنے کی جرمی کو شش کرنے لگا اور بیسائی اکواس اسکندر میں کلیسا آریوں اور اس کے عقیدہ کو تم کرنے کی جرمی کو شش کرنے لگا اور بیسائی نے تب مردار بھرس نے گھان کیا کہ جسی طیخالانے آریوں پر لعنت کی اور دہ ان [ عیسائیوں ] کواس نے ذرا تا ہے۔ بھرس نے کہا جس نے خواب میں بیٹی طیخالاک کو بھٹے ہوئے ہوئے کہ درن والا دیکھا تو میں

\_\_\_\_\_ نے آپ ے کہا میر مے محترم! آپ کا کبڑا کس نے بھاڑا ہے آواس نے کہا: آ ریوں گئے ، پس آم اے اپنے ساتھ شال کرنے سے پر میز کرو۔

جب شبنتاه روم سطنطین بیسائیت میں داخل ہوالوراس نے بیر جھٹزاد یکھا۔ وہ اس دین میں ج نیا آیا تھااس کی حقیقت سے بے بہر ہ تھا۔ تو اس نے بیر جھڑز احسن طریقے سے روسکنے کی کوشش کی اور ان جھڑز در کورد کئے کے لیے آریوں اور اس کے تحالفین سے قبط کتابت شروع کی ، جب وہ کامیاب نہ ہور کا تو اس نے از تیق میں 326 مہیں کیک اجتماع منعقد کرنے کا تھی دیا۔

روی جرنین ® کا میسائی بینزاوس اجتماع میں اجتمع ہونے والوں وان کی سنتی وران کے غداہب کے بارومیں کہتاہے:

ا شاہ قسفنطین نے تمام شہروں کی خرف پیغام بھیج کرتمام عالموں در پادر ہوں کو جوج کرلیا چیا نجے از نیق شہر شیں دو ہزاراڑ تالیس پادری جمع ہو سے پہلوگ مختلف آرا ، اور مختلف نما ہب والے تھے ۔ بعض کہتے تھے : عیسی اور اس کی والدہ اللہ کے علاوہ و دمعیود تیں ، عیسی ، پاپ [اللہ] سے بعدا ہو جائے ، ٹیمر دو سرے کاس کے شعلے میں سے جدا ہو جائے ، ٹیمر دو سرے کاس سے جدا ہو نے سے بہلا کم نہ ہو ۔ اور بھی کہتے تھے کہ مریم نے آپ کا ممل تو ماہیں اٹھیا وہ تو صرف اس طرح گزر گیا جس طرح پائی پرتا ہے سے گزر جاتا ہے کیونکہ وہ کا جوال کے کان میں مرف اس طرح گزر گیا جس طرح پائی پرتا ہے سے گزر جاتا ہے کیونکہ وہ کا جوالان کے کان میں مرف اس طرح گزر گیا جس طرح پائی پرتا ہے سے گزر جاتا ہے کیونکہ وہ کا جوالان کے کان میں مرف اس طرح گزر گیا جس طرح پائی پرتا ہے جو بیدہ ہوتا ہے ۔ جبکہ بعض کا طبیال تھا کہ مسل کے گئی ایک کی طرح صفت ضداوندی سے پیدا کیا سے بیا ہوتا ہے ۔ جبکہ بعض کا طبیال تھا کہ عیس ۔ اور بیشک بینے کی ابتدام بھی ہم جس سے گئی ایک کی طرح صفت ضداوندی سے پیدا ہو اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کی ساتھ اس کی ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کی ساتھ کی

 <sup>() &</sup>quot;بن النفريق "شي يقريق كي تخصيت كانا مسعل مبوتات تحريساني نادرخ شي اترانام كاكوتي مشهورة وي ليش الته الريسا حب النجرة جرائيل على المريسانية أوى ب سفاح الديمة مهم الديمة مي وكركرسف كي بجاسئة مم الملغة عمرا أكركياستها المريسانية النف شدة مي الكركياسة المريسانية النف سفاكم بعد.

وہ کہتے ہیں: انڈرت کی ایک قدیم زات اور ایک اصل ہے وہ اس کے تمن نا مرکھتے ہیں وہ کیے۔
اور روح القدس پر ایمان نہیں رکھتے ۔ بعض کتے ہیں وہ تمن معبود ہیں جو بمیشدرہے ہیں، یعنی
نیک، بداور ان کے وسفی میں ابعض میٹی میٹھ کی الوہیت کے قائل تھے، اپنچی پؤس (شاؤل
میرودی) کا بہی قول ہے۔ دین میں سیت کو ظاہت کرنے کے لیے 326 ویٹس شہراز نیق کی کا نفرنس
میں جمع ہونے والوں کے ذراہب اور ان کی تعداد کی واضح صورت رومی جرنیل کے بیٹے نے اس

ای نارزغ ہے اس نہ بب کی مخالفت ممنوع قرار پائی اوراس کے مخالفین سے جنگ کی گئی اور سرکاری طور پر بپارا ناجیل کے سواوتی سب اناجیل منسوخ کر دی گئیں، یعنی ننی اسرقی ، لوقااور بوحنا کی اناجیل ۔ انجيل مُتَّى المُحِيلِ مُتَّى المُحِيلِ مُتَّى المُحِيلِ مُتَّى المُحِيلِ مُتَّى المُحْدِيلِ مُثَّى

اس انجیس کا مؤلف عینی ولیئے کے بار وشاگر دون ہیں ہے ایک شاگر دئی حواری ہے جومتی مشاری کے نام سے معروف ہے کیونکہ دو آپ کے سرتھ طنے سے پہلے رومیوں کے لیے ٹیس کٹ کرتا تھ اور اس وقت ٹیس جمع کرنے وسلے عشارین کے لقب سے ملقب تتے اور یہ فلسطین کے علاقہ کلیل کے اشہر ) کفرنجوم ٹس کا م کرنا تھا۔

متی سنے اپنی انجیل میں میسکی ملیوٹا کے دین میں وافش ہونے کی کیفیت بیان کی ہے، چناتچہ و و ویٹی بجیس کے نو دین اصحاح میں لکھتا ہے:

''ایک داند پیلی طیخان بال سے گزرزے تھے، آپ نے محصوں چنگی پرایک محض کو میٹھے ہوئے دیکھا جس کا نام منگی تھا آپ نے اس سے کہا میر سے چھچے آ وُدہ آپ کے چیچے مولیا۔ ایک دفعہ آپ گھر میں فیک لگ نے تیتے منظم کھا تھا گئی گئی جھے کرنے والے اور گناہ گاروگ آ کے اور آپ کے ساتھ اور آپ کے شاگر دیکھا آپ کے ساتھ اور آپ کے شاگر دیکھا آپ کے ساتھ اور آپ کے شاگر دیکھا آپ کے ساتھ ویکھا آپ کے ساتھ اور آپ کے شاگر دیکھا آپ کے ساتھ ویکھا کر بیٹھ کے جب فریسیوں ان نے ساتھ ویکھا آپ کے ساتھ ویکھا کر کے وانول اور آپادگاروں کے ساتھ ویکھا کر کے وانول اور آپادگاروں کے ساتھ ویکھا کر کے وانول کھاتے ہیں؟

عیسی نینٹا نے میہ بات سی تو ان ہے کہا، تندرست،طبیبوں کے بی رخیمیں ہوتے بلکہ مریض مختاج :وقتے میں کیمی جا وَ اور سیکھوائی کا منی کیا ہے، میٹک میں رحمت وترمی ہو ہتا ہوں قربانی نہیں جاہتا میں ٹیکول ودعوت دینے نہیں آیا بلکہ خط کاروں کو تو ہے وعوت دینے آیا ہوں۔

٤٠ نفتح العيم وتشاليد التاء . فيروز اللغات فارسي ٥٩.

ان باروجوار میل کے نام ای انگیل کے متح شیر دادید کرد ہیں۔

يهود بول مي ئيسيني ملاة كريخ الفت بين بيش بيش بين جن عب .

اس انجین کی تاریخ مدوین کے بارہ میں خود میں کیوں میں اختماف ہے، چنا نچے بھٹی دیولی کرتے ہیں کہ بید 4 میں تالیف ہے۔ وہ کھا کہ کے بین کہ بید 4 میں کا لیف ہے۔ وہ کھا کہ ہے تا کہ بین کہ بید 4 میں کا لیف ہے۔ وہ کھا کہ ہے تا کہ بین کرتے اور بیات معلوم ہے کہ قلود ہوں نے جودہ سال حکم اللی کی معرون کہنا ہے کہ بید 37 میں 18 میں بیا 4 میں 43 میں کہا ہے گئے۔

دیسے بی اس زبان جس میں انجیل کھی تی اوراس شہر جہاں لیکھی گئی کے بارہ میں بھی اختلاف ہے، چنا نچے بعض سہتے ہیں کہ میر عبرانی میں کھی گئی جبکہ بعض کا خیال ہے کہ میرسر یانی ہیں کھی گئی۔ پھر بعض کہتے ہیں کہ میریو ظلم میں کھی گئ اور بعض کہتے ہیں کہ مید یونا ٹی آ زبان آ میں کھی گئی۔ پھر اس ریسب کا اتفاق ہے کہ میدیو نانی میں ای مشہور ہوئی ٹیکن یونانی میں اس کے مترجم کے بارہ میں پھراختہ ف ہے۔

مضہور ہوت ہے ہے کے رفع عیسی مذابق کے بعد متی زیاد وعرصر فلسطین جی شد ہے بلکہ و دعیسائیت کی ہٹارت دیتے ہوئے بہت سے شہروں جس گھوے اور ملک عبشہ جی تر ارپایا حتی کہ 70 م جم مک عبشہ جس جی ایک زخی کر دینے والی ضرب کے بعد جوش وعبشہ کے ساتھیوں جس سے ایک نے آپ کو نگائی ، فوت ہوگئے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ملک عبشہ جس تقریبًا تحیس (32) سال گزارنے کے بعد 62 میں آپ کو نیز وار گیا۔



bestudibooks, word

#### انجیل مُرقُسْ انجیل مُرقُسْ

اس انجیل کامؤلف اصلاً یہودی ہے پئی افیانائے ظہور کے وقت اس کا خاندان بروشلم ہی ہیں۔ مقیم تف لیکن وہ [عینی افیاناک ] حوار مین میں سے نہیں تھا بلکہ وہ بڑے حواری بطرس کا شاگر دھا ای طرح اس نے اپنے ماموں برنا ہا کی شاگر دی بھی اختیار کی، مرتص نے بیانجیل ہونانی زبان میں شہنشاہ غیرون کے دور ہیں اہل روم کے مطالبہ پر کھی۔

ابن بطریق نے بیان کیا ہے کہ حوار بین کے دئیمی بطری نے روم میں مرتص سے بیا انجیل کلھی اورا سے مرتص بی کی طرف منسوب کر دیا ، بیا لیک بجیب وغریب معد ملہ ہے کہ حوار بین کا رئیمی اپنے بی مثنا گرد سے بیانجیل کیمے بیان کرسکتا ہے ، پھراسے شاگرد ہی کی حرف کیمے منسوب کرسکتا ہے۔

جبکہ بعض راوی ٹابت کرتے ہیں کہ مرتص نے بیا تجیل بطری کی وفات کے بعد کہمی، کماب "مر و ج الا عبدار فنی قراحه الا ہوار میں ندکورے کے مرتص میٹن عینا کی الوہیت کا مشرتھا، ای حرح اس کے استاد بطری کا بھی ہی ندہب وعقیدہ تھا۔ اس کماب میں مرتص کے ہارہ میں مذکور ہے کہ اہل دوم کے مطابہ برای نے بیانجیل کھی اور دوالوہیت میں کا مشرقہ۔

مرقعی نیک شہر سے دوسرے شہر نقل ہوتا رہااور میسیت کی بشارت ویتا رہائتی کہ پہلی صدی کے دستا میں ہے۔ مسلم کے دستا کے دستا میں وہ مصریش داخل ہوا، پھرو ہیں تقیم ہو گیا اور میسائیت کی دعوت دینے لگا تو مصریوں کی ایک بڑی تعداد عیسائیت میں داخل ہوگئی ، پھر بھی دہ مصر سے ردم کی خرف سنر کرتا اور مجھی شالی افریقت کی طرف سنر کرتا اور مجھی شالی افریقت کی میں افریقت کورجے دی بیماں تک کہ بت پرستوں نے افریقت کی طرف سازش کی اے قید کرائے سنزا کمیں دیں اور بالاً خرے 6 میں قبل کردیا۔

<sup>@</sup> يغتج الميم وضم الفاف ثم صادر قبل بالمبين. المتحد602.

indipoles noth

اس انجیل کا مولف نہ تو حوار بین میں ہے ہے اور نہ ان کے شاگر دوں میں ہے [ ہلکہ] صرف پائس (شاؤل یہودی) کاشاگر دفعال ہے خلوص دکھایا اور اس کے خاص دوستوں میں ہے ہو کمیااس کے بارہ میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ وہ انطا کید کا ہے وہیں بیدو ہوالبعض کہتے ہیں کہ وہ رومی ہے اٹلی میں پروان پڑھا ، ایسے بی بعض کہتے ہیں وہ طعبیب تھا جبکہ بعض کا خیال ہے وہ فو توگر افر تھا۔

فودلوقائے اپنی انجیل کی تالف کے سب کی طرف اشارہ کیا ہے، چنانچیاس نے بیانجیل اس بات سے شروع کی:

''جب بہت ہے توگوں نے ہمارے ہاں بیٹی امور کے بارہ میں قصد کی تالیف شروع کی جس طرح ہمیں بیاموران لوگوں نے ہیرہ کیے جو کلمۃ اللہ کے لیے خادم اورا سے شروع سے دیکھتے والے تقوقو میں نے بھی ارادہ کیا۔ کیونکہ میں نے ہر چیز کا شروع سے باریک بنی کے ساتھ جائزہ لیا کہ اے معزز تھیفلس میں تیری طرف لگا تاریکھوں تا کہتو اس کلام کی صحت جان جائے جو تھے۔ سکھائی گئے ہے۔''

عیمائیت کے مؤرضین نے اس انجیل کی تاریخ قدوین میں بھی اختلاف کیا ہے، چنا نچہ بعض نے کہاہے میہ 53ء یا 63ء یا 84ء میں کھی گئی جبکہ بعض نے پچھاور بتایا۔

كاب قدى نام پدنام ، 5112.



# انجيل يوحنا

اس آئیل کا مؤلف علاء نصارٰ کے ہاں بہت زیادہ محل نزاع ہے، چنانچ بعض وکو کی کرتے جیں کہ وہ ایک حواری بوحنا بن زیدی صیاد ہے،ادربعض دعولی کرتے جیں کہ بیادر بوحنا ہے جو پہلے بوحنا سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔

تحقیق بعض عیسائی علاء نے دوسری صدی عیسوی کے آخر چیں بوحنا حواری کی طرف اس انجیل کی نسبت کااس وقت افکار کیا جب بوحنا حواری کے شاگر دبولیکارب کا شاگر دارینیوس زیرہ تھا ادر کسی نے نقل نیس کیا کہ ارینیوس نے اپنے استاد سے اس نسبت کی صحت کے ہارہ چیں پچھے سنا ہو۔

بعض علماء نصارٰ کی کہتے ہیں کہ'' پوری انجیل بوحنا اسکندر یہ کے مدرسے طلباء میں ہے آیک طالب علم کی تصنیف ہے۔'' جبیبا کہ برطانیہ کے اس انسانیکا و پیڈیا میں ذکر ہے جس کی تالیف میں پانچ سوعلاء نصارٰ کی شریک ہوئے تھے:

''کردہی انجیل بوستا تو اس بی کوئی شک وشہنیں کہ یہ ایک جھوٹی کتاب ہے اس کتاب دائے نے دو حوار تین کی باہمی مخالفت کو نشا نہ بتایا وہ دونوں بزرگ بوستا اور متی ہیں۔ اس جھوٹے کا تب نے متن کتاب میں وعلی کیا ہے کہ جی دو حواری ہوں جس سے میسی الفظا محبت کرتے ہیں، اس کے باوجود قبول کرلیا اور یفین کرلیا کہ کرتے ہیں، اس کی حقیق کرلیا کہ کرتے ہیں، اس کی کا تب یو جنا حواری بی ہے اور اس کا نام صراحت کے ساتھ کتاب پر لکھ دیا، حالا تکہ اس کا کا تب یو جنا حواری بی ہے اور اس کا نام صراحت کے ساتھ کتاب پر لکھ دیا، حالا تکہ اس کا کتاب یقینا غیر یوحتا ہے اور ہی کتاب ان بھٹی کتب قورات کی طرح ہے جن کے درمیان اور جن کی طرف وہ منسوب ہیں۔ ان کے ورمیان کوئی تعلق یا دابط نیس اور ہم ترس کھاتے اور تری

تفرانيت يمسياني

کرتے ہیں ان لوگوں پر جو اپنی انتہائی کوشش اس چیز ہیں صرف کرتے ہیں کہ وہ اس اللہ فلا فی آ دگ۔جس نے دوسری نسل ہیں بیر کماب تالیف کی۔ کا تعلق اس تظیم حواری یوسنا صیاد سے جورگا دیں اگر چہ بیٹعلق نہایت کزوری ہو کیونکہ ان کے اقبال غلام او پرنا کمٹ ٹو ٹیاں مارنے کی وجہ سے دائیگاں جارہے ہیں۔

جبکہ بعض مخفقین کا خیال ہے کہ برانجیل 90 میا 97 مادر بعض کا خیال ہے کہ بید 66 میا 70 م یا 69 میں کھی گئی۔

عام میں فی مؤرمین ثابت کرتے ہیں کہ انجیل یوننائی وہ اکملی انجیل ہے جو الوہیت سے کو ا صراحت سے بیان کرتی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ بیای الوہیت کے اثبات کے لیے ی تالیف کی گئی ہے، اور اس سے ان لوگوں کے ند ہب کو بھی تقویت کمتی ہے جو کہتے ہیں کہ اس کا مؤلف اسکندریہ کے اس مدرسہ کے طلباء میں سے ہے جو الوہیت میج کے قول۔ جسے اس نے پولس (شاؤل یہودی) سے قبل کیا۔ کوا بنائے ہوئے تھا۔



estudibolke.w

## ان انا جیل کا باہمی تناقض

یہ جاردی انا جیل جنمیں کبل از نیق نے 325 و میں سرکاری طور پر تسلیم کر لیا تھا اپنے بہت سے موضوعات میں باہم متناقض ہیں ، چنانچہ ان کا فلامری شکل کا تناقض یہ ہے کہ بیرسب اپنی ابتداء وانتہاء اور فلامری ترتیب میں متعارض ہیں جس طرح کہ بیر فاص سسائل میں بھی متناقض ہیں ، چنانچہ تی کی ابتدا (یوں ) ہے:

- پیوغ مینج بن داود بن ابرائیم کانسب نامه۔
- 2 ابراہیم نے اسحاق ہاسحاق نے بعقوب اور بعقوب نے یہودااور اس کے بھائیوں کوجم دیا۔۔۔۔۔۔ گے۔ اور انجیل مرتکس کی ابتداء [یوں] ہے:
  - پيوع سيحابن الله كي أنجيل كي ابتدار
- جیسا کہ محیفہ انبیاء میں ہر بات کموب ہے ہولو میں تیرے آگے اپنا فرشتہ بھیج رہا
   ہوں .... الخ ہہ

رى الجيل لوقاتواس كى ابتدا إيون بهو كى إب:

- جب بہت سے لوگوں نے ہمارے ہاں بھٹی امور کے بارہ بی قصہ کی تالیف شروع کی۔
- جس طرح ہمیں بیاموران لوگوں نے ہرد کیے جوگلمۃ اللہ[عینی علیما] کے لیے خادم اور انہیں
   شروع سے ویکھنے والے تھے تو ہیں نے بھی لکھنے کا ارادہ کیا کیونکہ میں نے شروع ہیں ہے ہر چیز کا باریک بین سے جائزہ لیا۔

رى أَجِل بوحناتواس كى ابتدايوں ہوتى ہے:

شروع میں دو کلے تھا اور کلے اللہ کے بال تھا۔

نفرانت رمنيها ئيت 💛 🚅 💮

سابتدای الندے ہاں تھا۔

ر ہا ان انا جیش کا اپنے عام مظہر بیں اختلاف تو انجیل متی کی اٹھائیس28 مرتص کی سولہ 16 لوقا کی 14 ®اور یومنا کی اکیس نصلیس[امحاح] ہیں۔

ر ہاان نا جیل کا کیک ہی مئد ہیں تناقض تو وہ درج ذیل صورت میں واضح ہور ہاہے:

- 🛊 انجیل متی ثابت کررہی ہے کئیسی مایؤ سلیمان بن داود کی اولا وسے تھے۔ 🎱
- 🕙 اور انجیس او قا شاہت کر رہی ہے کیے بیٹن کا طان بن داوو کی اولا و سے تھے۔ 🎚
  - 🟶 انجیس تی تابت کرری ہے کے سنتٹس کیبیتاہ کا بیٹا ہے۔ ®
  - 🥸 اورانچیں اوقا ٹابت کروی ہے کے سلمائل نیری کا بیٹا ہے۔ 🏵
  - ا الجيس مي البت كردي بي كرداود يديني والأ تك چييس سليس تيس . ®
- انجیل لوقا ثابت کرری ہے کہ داود سے علی میٹھا تک اکن لیس سلیں تھیں۔ ®
- ﴿ الیے بی انجیل متی ثابت کررہی ہے کہ وہ تورت جومینی ملینا کے صور ®وصیدا (شہروں | کے مضافات کی طرف جائے کے وقت آپ کے چھے بیٹی وہ کتعانی تنمی، جیسا کہ اس انجیل کے

موجود الناعيد المالين الوقائ بود وتيس بكر 24 أنسول بين اس بي سكات كام ومعلوم بوز بيد.

ن) نامید: مد 51. (۵) نامیدناس SI2. (۵) نامیدنامد: 51. (۵) نامیدنامد: 13.

لفرانيت ببيماتيت

بندرهوين اسحاح مين فدكور ہے۔ 🙂

کا در اتبیل مرتص جابت کرتی ہے کہ بیٹورت یونائی تھی اور تو م کی سورفینکی ،جیسا کہ اس کی تھل میں سالع میں عربی ہ سالع میں تدکور ہے۔ ®

ایسے بی انجیل متی چیسیوی اصحاح به میں اس خبر کے مقابق جس میں میں طابعا کو پکڑنے اور الن پر مقدمہ بیٹا نے کا دعوٰ کی کیا گیا ہے بیا نجیل جو پکھٹا بت کردہی ہے وواس چیز کے خلاف ہے بیسے تجیل بوشل کی اس موضوع پر قابت کردہی ہے۔ \*

A PA

انجيل برنابا/ برنباس

ان انجیل کا مؤلف کی انجیل کے چودھوی اصحاح میں اس طرح نہ کور ہے کہ وہ بھی بارہ اور انجیل کا مؤلف کی انجیل کے چودھوی اصحاح اس اس اس طرح نہ کور ہے کہ وہ بھی بارہ اور مین میں سے ہے جیسا کہ لوقا سے منسوب اعمال الرس ارسالہ ایک چوشے اصحاح اللہ اقترامی میں نہ کور ہے کہ اور ای میں وہ کہتا ہے : اور وہ بوسف جوا بلجیوں میں ہے ہے "اور ای میں وہ کہتا ہے : اور وہ بوسف جوا بلجیوں میں شار ہو تا ہے" رہنا یا" کہتا ہے ہے نہ کور ہے۔ جس کا ترجمہ ہے" و مظاو تھیجت کا بیٹا" وہ لاوی النسب یا اور قبر میں کا رہنے والا ہے ، اس کی تھیتی تھی اسے تھے کر در بھم لا یا اور انہیں ایم بچیوں کے قدموں میں ڈھیرکردیا۔ "

ایسے بن المال الرس کا بیرسار کی ایک مقامات پراس کے بارہ بیں گفتگو کرتا ہے ماس کے فودین اصحاح بیں مذکور [ درج ذیل ] عبارت بھی ای بارو بیں ہے:

''اور جب شروک (پولس) بروهلم آیا اوراس نے شاگردوں میں شامل ہونے کی کوشش کی تو سب اس سے ڈرتے ہتے ،اس بات کی تصدیق نہیں کرتے ہتے کہ دوش گرد ہے، بس اسے برنباس نے [ساتھ ع المیااورا بلچیوں کے سامنے پیش کردیا ۔۔۔۔ الحج '''®

ایسے ہی دوانا جیل اربعہ کے مؤلفین میں ہے ایک مؤلف بیعنی مرقص کا ماموں بھی ہے۔ برنیاس نے اپنی انجیل کے مقدمہ میں اس سبب کی طرف اشارہ کیا ہے جس کی بنا پر بیتالیف بوئی، دور کراس نے یہ کتاب اس لیے تالیف کی تا کدان لوگوں کا رد کر سکے جوالو ہیت سے یا گئے کے ابن اللہ ہونے کادعوٰ کی کرتے ہیں اس بارہ میں دوکہتا ہے:

"معززی عظام الله تعالی مجیب وظیم ذات نے الناایام میں جمیں اپنے تی بیوع مسے کے

۵ کټاپ مقدی، نیا مهرياسه: 111/2

<sup>£</sup> يامېدنام..1192.

ر سے سے عظیم رحمت سے ساتھ تعلیم کے لیے واقع ندایا ہے اور وہ نشانیاں جوشیطان نے جوڑی میں وہ تعلق کے نام پر بہت سے کفر شدید کی تعلیم کی بشارت دیے والوں، می کو این اللہ کہنے والوں ، اس خند ، جس کا اللہ تعالی نے شروع سے بی تھم دیا ہے ، کوروکر نے دالوں اور ہرنایا ک می موشت کو طلال قرار دیے والوں کی محرائی کا ذرایعہ ہیں ، جن کی تنتی شی دہ ہولی (شاؤل بہودی) موشت کو طلال قرار دیے والوں کی محرائی کا ذرایعہ ہیں ، جن کی تنتی شی دہ ہولی (شاؤل بہودی) بھی می مورود کی اور میں دہ سب ہے جس کی بارہ میں افسوں سے بی الفتگوکروں گا ، اور میں دہ سب ہے جس کی

# يدانجيل كبوريافت بهوكي؟

وجہ سے میں روش لکھ رہا ہوں جو میں نے سمجھا۔ ' <sup>®</sup>

عاریخی یا نصرانی کتب اس انجیل کے بارہ بی اس بات کے سوا پھینیں لکھتیں جواس تھم میں دارہ ہوئی ہے جسے اس پہلے بوپ' جلا ایس' نے جاری کیا جو 492 میں بوپ کی کری پر براجمان موا، چنا نچے اس بوپ نے ایک تھم جاری کیا جس میں وہ ان کتابوں کو تارکرتا ہے جن کا مطالعہ کرتا حرام ہے انجیل برنا باونجی کتب میں ہے ہے۔

اس وقت دنیایس اس کامعروف نخده بجودیانا [شهر] کی بلاط لائبریری می طاقها، پروسیا کے باد شاہ کے ایک مشیر کر بھر نے بینئو دریافت کیا جے اس نے ایمسٹر ڈم کے ایک رئیس سے 1709 میں عاریخا لیا تھا جراس رکیس نے 1713 میں بیتخداس پرنس ایوجین صافو کی کودے دیا جو سائنس اور تاریخی آثار کا شوتین تھا، پھر یہ پرنس کی بوری لا بمریری سمیت دیا تا کی شامی بلاط لا بمریری میں نتقل ہوگیا جہاں اب تک موجود ہے۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بینسخاصل میں تقریبا سولہویں صدی سکھ خرجی یا نچویں ہوپ سکھس کی لائبر رہی میں تھا اور ایک را ہب جس کا نام فرا مرینو تھا اس کو ایرانوس [ نامی عالم ] کے بچھے رساکل ملے ان میں سے ایک رسالہ ایسا تھا جس میں اس نے اس بات پر نکتہ چینی کی تھی جو ہاس نے لکھی تھی اور وہ اپنی اس نکتہ چینی کو آئیل ہرنا ہا ہے سنسوب کرتا تھا ،اس نے اس آئیل کی تلاش

Φ الجيل برنباس:109.

-------شروع کردی اور پانجوی پوپ سکتس کا قرب حاصل کیاحتی که پوپ نے اسے اپنے خاص مکتبہ تھے۔ امین بنادیا۔

ای مکتبہ پس بدانجین اسے ملی اس نے اسے اپنے کپڑوں بس چھپایا اور اس کا مطالعہ کیا اور بھی اس کے اسلام لانے کا سب بن گیا اور ہوسکتا ہے بدوری تسخد ہو جے بعد پس فر بر نے 1709ء میں دریافت کیا۔ تقریباً 1784ء میں اس کا ایک اور نسخہ ملا جو ہسپانوی زبان میں تحریر تھا اس کا ترجہ ایک مستشرق صور مائل 'نے اگریزی میں کیالیکن بیانے بعد میں مفقو و ہوگیا، جیوی صدی میسوی کے شروع میں ڈاکٹر خلیل سعادہ نے اس انجیل کا عربی میں ترجہ کیا اور صاحب رسالہ '' افرانا دا' شخ محد رشید درضا نے اسے بیسویں صدی کے شروع ہوگیا اور صاحب رسالہ '' افرانا دا' شخ محد رشید درضا نے اسے بیسویں صدی کے شروع ہوگا اور شامع کیا۔ ©

یا نجیل تو حیدادر میلی ماینات بارو می اسلام سے بہت کم مختلف ہے، چنا نچاس کے مقدمہ، جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا، ® میں اس آ دی کی تنفیر مذکور ہے جومیلی ماینا کو الند تعالی کا بیٹا کہنا ہے۔ ®

اس كے سترويں اسحاح ميں وہ كہتاہے:

''مطینی بلیجائے جواب دیا ہمرے ہارہ میں خوتمھارا کیا قول ہے؟ تو لیطرس نے جواب دیا آ پ اللہ تعالی کے بیٹے سے بیں تب عینی علیجا تعقیمنا ک ہو مجھے اور اسے خصب میں یہ کہتے ہوئے ڈاٹنا'' جامجھ سے دور ہوجا تو شیطان ہے اور مجھ سے بدسلوکی کرنا جا ہتا ہے۔''®

ادراس کے ترانویویں (93) اصحاح بل برکورہے:

کائن نے جواب دیا بہوریت تیری نشاغوں کی وجہ سے پریٹان ہوگی ہے حتی کہ وہ

- سفرنی مما نک کاد امخش بومشرق نے علوم دفنون وقیر و کے متعلق تحقیق وجنو کرتا ہے اے مستشرق کیا جاتا ہے۔ دیکھیے
   "تازیع الأدب العربی 370 للزیات"
- © اورمولانا تحرميم انصاري نے ہے سرے سے اسے آود وكا جامہ پہنا يا اورادارہ اسلاميات كراچى نے 1424 صاص كان بار انتيل برغابات كے نام سے شائع كرديا۔
  - ویکھیےمنفی 74. ② انجیل پرنیاس:09: ② انگیل پرنیاس:220.

عی الاعلان کہتے میں کہ آپ بی اللہ ہیں ہیں جوام کی دجہ سے روی سرداراور شاہ ہیرودل کے ہمراہ یہاں آئے ہی اللہ ہیں ہیں جوام کی دجہ سے دوی سرداراور شاہ ہیرودل کے ہمراہ یہاں آئے ہی مجود ہوگیا ہوں ہیں ہم تہددل سے سامید رکھتے ہیں کہ آپ اس مشتری منانے پرراضی ہوجا کیں گے جو آپ کی دجہ سے بحراک الفائی کوئلدا کی فریق کہتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ ہیں جبکہ دوسرافرین کہتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے نہیں ایک اور فریق کا خیال ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ تو عیسی وافریق کا خیال ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ تو عیسی وافرائے جوانی فریا یا:

''اے کا ہٹوں کے سروارا تو یہ فتہ کیوں ٹیس بھاتا الا کیا تو بھی دیوانہ ہوگیا ہے؟ اور کیا نبوتش اور اللہ تعالیٰ کی شریعت بالکل بھلا دی گئی ہے؟ اے بربخت بہودیت جے شیطان نے ''گراوکردیا۔''

جب عينى طينانيه بات كهد يكوآب والس آف اور فرمايا

'' ب شک ش آسان کے ماسنے گوائی دیتے ہوں اور زیمن پر بسنے والی ہر چیز کو کواو بنا تا ہوں کہ جس ہرائی بات سے بیزار ہول جولوگوں نے میرے بارہ میں کبی:'' کہ میں انسانیت سے او نبی بول' بلکہ میں تو ایک فورت سے پیداشدہ بشر بول اور اللہ تعافیٰ کے تئم کے ، بع ہوں تمام انسانوں کی طرح دہتا ہوں۔''

# ایں انجیل کی دریافت کے بارہ میں سیسانی موقف

عید نیوں نے اس انجیل کے اپنے سے انکار کرویا ہے بلکہ بعض کا خیال ہے کہ بیسلمانوں کی ینائی ہوئی ہے۔ ہم اس کی تروید کے سے صرف اتنا کہنا جا ہیں شے کہ بیشعرائی فقدا میں دریافت ہوئی ہمسمانوں کواس کے ہارہ میں کوئی علم نیس ماس کا اتا لوی نسخد آج تک 'ویا تا' کے مکتبہ میں ہاتی ہے جیسا کہ ڈاکٹر خلیل سعادہ تیس ٹی کا بیان ہے ، چربھی موجودہ تیسائیوں کا اس انجیل کا انکار کوئی نتی بات نہیں ان کے اسلاف جن سے انھوں نے اپنا دین نقل کیا ہے ویا نہ کے کنوشش میں 25 ویس بید بات یاس کر چکے ہیں کہ دوالی کسی انجیل کوئیس ہا نیس کے۔

۵ انجل پرنهای 220.

sestuduboks.

#### J دورِ حاضر می عیسائیت کے تھیلے ہوئے عقائد

اجالأ بيسائيول كي تمن مز فرق جن

کیتھولک © آرتھوذکس © پرائسٹنٹ

سیسب قرقے عیلی بن مریم پینه کی الوہیت تثلیث اور عیلی دینها کے سولی دیتے جائے کے قائل ہیں۔ وہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے آ دم بالا کو تھم دیا کہ دورا اس اور خت سے نہ کھائے ، انھوں نے شیطان کے بہانے کی بنا پر اس سے کھائیا تو وہ قودا دران کی اولا د تباقل کی مستحق تفہری لیکن اللہ تعالی نے اسپنے بندوں پر رحم فرمایا ہیں اپنے کلے کو ظاہری جم بخشا جواس کا از کی بینا تھا، پس اللہ تعالی نے اسپنے فرشتے جریل کو کتواری مریم کی طرف بھیجا اور اسے نجات دبندہ سے کی بینا تھا، پس اللہ تعالی نے اسپنے فرشتے جریل کو کتواری مریم کی طرف بھیجا اور اسے نجات دبندہ سے کی بینا رہ دوراس از کی کھے کو جنے گی اور دو اللہ کی والدہ بن جائے گی۔ اور دو اللہ کی والدہ بن جائے گی۔ اور دو اللہ کی والدہ بن جائے گی۔ اور دو سولی کی موت پر راضی ہو گئے ، حالا تکہ دو ان کے شایان شان تیس تھی تا کہ بیکل منظی کا کفارہ بن سکیں۔

ہاں بیرفرنے بعض فروع میں باہم اختلاف رکھتے ہیں جس کا خلاصہ ہم ذیل میں بیش کررہے ہیں:

## يتقولك

سیکتھولک کو مائے والے ہیں، کیتھولک کامعنی ہے عام اس کا بینام اس لیے رکھا گیا کہ ان کا وعویٰ ہے کہ یہ باتی عیسائیوں کی ماں اوران کی استانی ہے، ان کا نظریہ ہے کہ یہ اکیلا : فرقہ ] دنیا میں عیسائیت بھیلا رہا ہے، ایسے ہی اس کا نام فر بی گرجا یالا طینی گرجا بھی ہے کیونکہ یہ لا طینی مفرب پر بوری طرح چھا گیا، چتا نچ فرانس ، اٹی، بھیم ، ہیانیہ اور پر تکال کے علاوہ ویگر اور کی ممالک بھی اس کے ماتحت ہیں۔

ایسے عی اس کا نام بطرس یارسولی گرجا بھی ہے کیونکداسے ماننے والے وعولی کرتے ہیں کہ

اس کی بنیا در کھنے والا پہلڈ آ دمی حوار تابن میں ہے برا انتخاص لیطرس البیلی تھا۔ کیشھولک کھی جول کا بڑا رئیس پایا ہے روم ہے۔ کیتھو مک لوگ جن اہم امور میں ممتاز تابی وہ یہ بیاں:

و وعقیده رکھتے ہیں کہ بقیناروٹ افقان ایک ای وقت میں اللہ باپ اور اللہ بینے ہے ہیدا ہوا، اس طراح و واللہ باپ اور اللہ بیٹے میں مکس مساوات کا مقید و رکھتے ہیں۔ اِنکین ] اللہ تعالیٰ بہت بند د بالا ہے اس بھواس ہے جو ریوس ہیں۔

کیتھولک لوگوں نے گلا گھٹ کرم جانے والاحیوان حمال کر بیا اور انھول نے راتیوں کے لیے خزیر کی چیز فی گھانا بھی بر کر تراروے دیا۔

# إِيَّ رَضُودُ يَسَى }

ان کے گرجا کانام آرتھوؤ کیس یا مشرقی یا بینائی گرجار کھا جاتا ہے کیونکہ اس کے مانے والے اکثر نیسائی مشرقی رومیوں اور مشرقی ملکوں جیسے روس، بھان اور بینان سے تعلق رکھتے ہیں اس کا اصل مرکز فسطنطنہ ہے۔

اصل میں بیافر قد کیمشولک کر جا کے نالع تھا، رئیر یا لم تشفیطنیہ بیٹا تکل کا روہا رہوں کے عبد 1054 رمیں اس سے جدا ہو گئیا۔

اس پرج کی اہم بات یہ ہے کہ اس کے ماننے والے بیا اعتماد در کھتے ہیں کہ روح القدی صرف اللہ باپ سے پیدا ہوئے اور اللہ بیٹے سے پیدائیس ہوئے۔ای طرن ان کا پیعشیدو بھی ہے کہ معبود باپ معبود بیٹے سے آفض ہے۔ آرتھوڈ کیس ٹرجول کا کوئی بڑارٹیس ٹیش ہوتا بلکہ ہر گرجاد وسرے سے نیلحدہ شارکیا جاتا ہے۔ گرچہ تقیدہ ہیں سے متفق ہیں۔

#### ا پرونسنن این

یاوگ اس مادنن لوقعر کے بیروکار میں جو سولہویں صدی عیسوی کے شروع میں ظاہر ہوا۔ پروٹسٹنٹ کا معتی ہے جب بنانے اور دلیل کچڑنے وائے ، ان کے اس وعوی کی رہا پر کہ وہ تو

صرف اتجیل کی اتباع کرتے ہیں کسی اور کی نہیں اور وہ پا پاؤں کی طرف کمی حاجت ومراجعت کے بغیر خود ہی اسے بیجے میں۔ان کے گر جا کا نام انجیلی گر جارکھا جا تا ہے۔

یہ ندہب جرمنی ،انگلینڈ ، ڈنمارک ، ہالینڈ ،سویٹو رلینڈ ، ناروے اور شامل امریکہ میں پھیلا ہوا ہے کیکن اگریز لوگ اپنے گر جا پر بہتھولک گر جا کا اطلاق کرتے ہیں اور اصلی گر جو ل کورو مانی سیتھوکی گرجوں کا نام دیتے ہیں۔

اس فرقے کی اہم بات جس کی بنا پر بیدہ گیر فرقوں ہے متناز ہوتے ہیں بیہ ہے کہ انھوں نے انجیل کو ہی عیسائیت کا بنیا دی مصدر دائع بانا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ [ اہل ] گر جا کو تمنا ہوں کی بخشش کا کوئی حق حاصل نہیں اور ندای وہ را ہب بیننے کی خرورت کے قائل ہیں، ©اس طرح انھوں نے دین داروں کے لیے نکاح جا کز قرار دیا ہے اور وہ گرجوں میں مجدہ کرنے کے لیے تصویر میں اور مور تیاں رکھنے کے بھی قائل نہیں، بایں وکیل کہ یہ بت برخی کا تمل ہے۔

پردنسنٹ کے گرجوں کا ولی رئیس اعلیٰ نین دوائ اعتبارے آرتھوؤ میس کی خرت ہیں۔



<sup>©</sup> یادر ہے کہ اس سے کل و کر کر دورونول فرقوں میں سے کسی کے عقیدہ میں جسی ان دویا توں میں سے کوئی بات و کرفیس ک گئی۔

eturdubooks.mol

# مندومت/مندودهرم

آ تھو یں صدی قبل المملا دیس ہندودھرم پر بر ہا کی طرف شبت کرتے ہوئے" بر بمیت" کے نام کا اطلاق کیا گیا۔ سنسکرت زبان ش اس کا معنی "الله" ہے۔ ہندودھرم کوگ عقیدور کھتے ہیں کہ اپنی قات کے ساتھ موجود و " بر ہم" دو معبود ہے جے انسانی حواس نہیں پا کتے ۔۔ دو صرف عقل ہے معلوم ہوت ہے، اور " بر ہما" وواز کی اور منتقل اصل ہے جس نے موجود و کا ننات کو پیدا کیا اور یہ جہان اپنی بقابھی اس سے بی حاصل کرتا ہے، ہندولوگ یہ عقید و رکھتے ہیں کہ اس دین حاصل کرتا ہے، ہندولوگ یہ عقید و رکھتے ہیں کہ اس دین کے حال لوگ اپنی طبیعتوں میں بر ہما کے عصر کے ساتھ علتے ہیں اس لیے ان پر " براہمہ" کا اطلاق ہوتا ہے۔

### بندودهرم كي اصل

ہندومت ہندوستان کے باشندوں © کی اکثریت کا دین ہے جو آبائی رسوم درداجات اور عقائد کا مجموعہ ہے، بالتحدید میں معلوم بین کہ یہ دین کب وجودش آیا ایسے بی اس کے کی ایسے بائی کا بھی ہیڈ بین چاناجس سے میشوب ہو۔ بایں بمرظن غالب سے کہ بید بین ان آریا لوگوں کا بنایا ہوا ہے جنھوں نے ہندوستان کی طرف ہجرت کی ادراسے ابنا استنقل اسکن بنایا، بھراپے بعض رداجات آبائی رسوم اور دینے دین کی مجھ باتیں یہاں منتقل کرلیں۔ ان لوگوں کا اصل بورپ کے علاقہ دانوب سے ہے یادریا ہے جیمون کے قریب ترکستان کے علاقہ سے۔

ہندومت میں گائے نے بہت او نیجا مقام پایا اور لیے زمانے گزرنے کے باوجود و والی مقام پر فائز ہے۔ بمبئی سے ثما تُع ہونے والے ایک رسالہ میں گائد ھی نے گائے کی عمباوت کا قسنہ میان کرتے ہوئے ایک مقمون تکھامان میں نہ کورہے :

''جب میں سی گائے کو دیکھا ہوں تو ہیں خود کو پنیس کہنا کہ بھی کوئی حیوان دیکھ رہا ہوں کیونکہ میں گائے کی مبادت کا دفاع کروں گا ہیں گائے کی مبادت کرتا ہوں اور میں بورے جہان کے ساسنے اس کی عبادت کا دفاع کروں گا میری ہاں گائے میری حقیقی ہاں سے کئی وجوہ سے افضل ہے، جنانچ حقیقی ہاں ہمیں نہیں یا دو سال وودھ پاتی ہے اوراس کے عوض ہم ہے تمر بحر خد مات طنب کرتی ہے ، لیمن ہماری ہاں گائے ہمیں ہیشہ دودھ مہیا کرتی ہے اور اس کے عوض معمول کے تعالے کے علاوہ پھی خد سنہ نہیں کرتی ۔ اور بہ ہماری حقیقی ہاں گائے بیمارہ و تی ہو تو ہمیں کسی قائل ذکر چیز کا خسارہ نہیں ہوتا اور جب حقیق ہاں فوت ہوتی ہے تو اس کا جنازہ ہمیں فائدہ بہنچاتی ہے جیسا کہ وہ اپنی زندگی میں بہنچاتی تھی ، کبوشکہ گائے جب قوت ہوتی ہے تو ہمیں فائدہ بہنچاتی ہے جیسا کہ وہ اپنی زندگی میں بہنچاتی تھی ، کبوشکہ

ہندووھرم کے مراحل

① (ہندوؤں کی مقدس کتاب) دید کی تدوین ہے قبل کا مرحلہ

وید منسکر تی نفظ ہے جس کا معنی علم وحکمت ہے، اس مرحلہ میں ابتدائی افکا راور فطر تی قو توں کی عبادت پھیل رہی تھی،خواہ اے آ ریوں نے اپنے ہاں سے گھڑ لیا ہو یا انہی کی طرح ہندوستان کی (885)

طرف ججرت کرنے والے تو رانیوں نے میاوہ آ عبادت یا ہندی ماحول سے پیدا ہو گئے والی ہو، بعض محققین اس مرحلہ کی ابتدا کی تحدید پندر موریں صدی قبل اکسیلا وے کرتے ہیں۔

@ وید کی مدوین اوروین کے کارندول ایعنی برہمنوں کے ہاتھوں اس کی تحریح

وید کی تشریح کوالی ہمنات الکا تام دیا گیا ہے مرحلہ آضویں صدی قبل المفاد سے اس دقت شروع ہوا جب اس زیانہ بل اہل فکر کی وہ جماعت طاہر ہوئی جس نے دینی امور کا اہتمام اور اپنے عقائد میں غور دخوش کیا ، چانچہ آخوں نے ان امور کی تنظیم وقد دین کی ضرورت محسوں گیا ، اس غور دخوش کے متیجہ میں ان بعض عقائد کے بارے میں متضاد آرا، پیدا ہوئیں جو نہیں ورخیش سطے متے ،انھوں نے ایک نیانہ ہب بنایا جس پر برہیت کے : م کا اطلاق کیا گیا۔

🕃 دید کی تلخیص کا مرحله

ان مقدی کتب میں جن کا نام 'او پیشد'' ہےاں مرصلہ کی ابتدا چھٹی صدی قبل المیلا و سے ہوتی ہے۔

ېندوۇن كى مقدى كتاب

سابقہ بحث ہیں ہم اشارہ کرآئے ہیں کہ ہندوؤں کی مقدل کتاب کا نام'' ویڈ' ہےاس کے مدقون کا نام بالیقین معلوم نہیں اور ربیطار کتب کا مجموعہ ہے:

- رگ وید: بیرجاردن ش سے زیادہ مشہور ہے بھٹی توگوں کا خیال ہے کہ اس کا تعلق تین ہزار سال آلی گھٹی تین ہزار سال آلی ہے۔ بیرہ اسے بعدوا ہے ہیں۔ ہیں ہیں ہیں ہیں ہے، جن کے ذریعے ہندوا ہے سعبودوں کے سال شاری اورہ جزی کرتے ہیں، ہندوان ہیں سے یعن مجمئ اب تک کاتے ہیں اورا پی نمازوں اور فکاح کی مختلوں ہیں گا کر پڑھتے ہیں۔
- جروبید: بینتری عبارتیں ہیں جنھیں دین دارلوگ چڑھاوے چڑھانے کے وقت گا کر
   رہے جنہیں۔

سام وید: یده بعض گیت؛ مهمن بین جنیس وه این نماز دن اورد عاک وقت گائے بیل دی۔
 انھر وید: یدهم اور جادو کے عملیات بین ۔ ای طرح اس میں ہندی، زندگی کی تصویر شی بھی۔

ہے۔اتھر دیداس زندگی کی تصویر کئی اس طرح کرتا ہے کدوہ مناہوں سے پر ہےاور دنیا شیطانوں ادر جنوں سے مجری ہوئی ہے۔

ای طرح اقتر و بدا ہے معبودوں کی تصویر کئی اس طرح کرتا ہے کہ انھوں نے خیر و بھلائی سے اپنے ہاتھ روک لیے ہیں اور و دشر کو در نہیں کرر ہے اور لوگ خودا پٹی حفاظت کے لیے جاد داور جماڑ پچو یک کی طرف مجبور ہو گئے ہیں۔

ہندودک کے ہال معبود

ہم پیچے اشارہ کرآئے میں کہ ہتدو بھی ہر چیزکو ہو جے گھتے ہیں اور معبودوں کی ان کے ہال ایک بجیب کشرت ہے، چنانچے درج فیل معبودان کی مقدس کتب میں خرکورہ معبودان میں سے ہیں؛

(وارونا) آٹان کا معبود (اندرا) ہی گرخ کا معبود جو بارشیں لاتی ہے (الی) ہے کہ کا معبود (اوران) می معبود (اوران) آٹان کا معبود (بار بغیا) نہروں کا معبود (سوریہ) مورج سندو جب اپنے کسی معبود کو بیکارتے ہیں تو باتی معبودوں کو بھلاویے ہیں اسے بہترین سانام ریخ ہیں اورائے دب اللہ المالی ہیں تاہم مرورز ، ندے ساتھ ساتھ انھوں نے بیاوصاف بھی معبودوں کو بھرز کرکی ایک کے لیے خاص مرورز ، ندے ساتھ ساتھ انھوں نے بیاوصاف بھی معبودوں کو چوز کرکی ایک کے لیے خاص کر دیے تو دی اکرورٹ کی ایک کے لیے خاص کر دیے تو دی اکرورٹ کر ساتھ ساتھ انھوں نے بیاوصاف بھی معبودوں کو چوز کرکی ایک کے لیے خاص کر دیے تو دی اکرورٹ کر ساتھ ساتھ انھوں نے بیاوصاف بھی معبودوں کو چوز کرکی ایک کے لیے خاص کر دیے تو دی اکرورٹ کی ایک میں اس دین کی تنظیم کے وقت دین دارلوگوں نے معبودوں کو متحد

آ تھویں صدی قبل اسیح بین اس دین کی عظیم کے وقت دین دارلوکوں نے معبود ول او متحد کرنے کے بارہ میں سوچ دیچارکی ، چنانچ اٹھوں نے اپنے معبود ول کوایک معبور میں جع کرلیا اس کی تین اصلیں میں ،اوراس پر تین ناموں کا اطلاق کیا ، چنانچ اس کحاظ سے کہ وہ دنیا کا موجد ہے، اس کا ڈم'' برہم'' ہے ادراس اختبارے کہ وہ دنیا کا محافظ ہے' مفضو'' کہلاتا ہے اوراس کحاظ سے کہ وہ دنیا کو تباہ کرنے والا ہے' میضا'' کہلاتا ہے۔ ہندوؤں کی بعض مقدل کتب میں فرکورہ کدایک کا بن مینوں معبددوں سے عاملہ ہوااور
کہاتم میں سے ون الدہر تن ہے؟ توسب سے جواب دیا: اے کا بن ہم مینوں کے درمیان معمولی
فرق بھی نہیں پایا جاتا ہے کو کا ایک معبددا ہے کا موں ، لینی پیدائش ، حفاظت اور تبائی و ہربادی کی
بنا پر تمن شکلوں میں طاہر ہوتا ہے لیکن وہ حقیقت میں ایک بی ہے ایس جو محض تینوں میں ہے کی
ایک کی عبادت کرتا ہے آواس نے کویاان سب کی یا ایک اعلیٰ کی عبادت کی ۔

عیسائیت کی تحریف پر بحث کے دوران میں بیا شارہ کرآیا ہوں<sup>®</sup> کہ پولس (شاؤل یہودی) نے مقیدہ سٹیٹ ہندودک کے دین سے اخذ کیا تھا۔

#### ہندوؤں کے بعض عقا کم

قانون جزا: ہندو بیعقید ورکھتے میں کدا چھے یابرے اٹمال کا بدلہ ملنا ضروری ہے اور بیدلہ
 ای زندگی میں ہوتا ہے ای تا ٹون جز اوسرا کا نام وہ'' کار ما'' رکھتے میں۔

ارواح: روحوں کا منطل ہوتے رہنا: ہندوؤں نے دیکھا کہ بسا اوقات فیکورہ بدلہ [بظاہر] نیس ملک، چنانچ بعض اوقات فیکورہ بدلہ [بظاہر] نیس ملک، چنانچ بعض اوقات فلا کم اپنے ظلم کا بدلہ پائے بغیر فوت ہوج تا ہے اور نیکو کار اپنے احسان کا اجر پائے بغیر مرجاتا ہے تو اس صورت حال نے آئیس نتائج ارواح [کے عقیدے ] کا قائل کر دیا۔ تا کہ موجودہ ذیرگی میں جزاومز اند ملنے کی صورت میں ای زمین پراسے آگلی زیرگی میں جزاومز اند ملنے کی صورت میں ای زمین پراسے آگلی زیرگی میں جائے۔

تنائ اروائ کامعنی ہے کہ جب روح ایک جاندار کے جم سے نکل جاتی ہےاوراس کے ذہبے قرض ہوں یا اس کی نیکیاں ہوں تو بیدوح واپس آ جاتی ہے اور ایک نیاجہم افتیار کر لیتی ہے اس طرح اس کا ایک نیا دور شروع ہوجاتا ہے، چنانچہائ کس کے نتیجہ کے طور پر جواس نے اپنے رور میں آگے بیجہ تھادہ نیک بخت یا ہم بخت ہوجاتی ہے بی نگازندگی اس کی جنت یا جتم ہوتی ہے۔

<sup>()</sup> ويكمي ص :59.

تنائخ درواح پر بعض دوقات تکرار المولد، یعنی بار بار پیدائش با خجوال روح ، یعنی روج کے محمو سے پھرنے کا اطناق بھی کیا جاتا ہے اور و وہ یعقید ور کھتے ہیں ® کدروح اپنے سے جسم میں « ووسب باتمی بھول جاتی ہے جو پچھلے جسم میں است بیش آئی تھیں ۔

© خواہشات کی غلامی ہے آزاد کی اور برہم ہے اتحاد وا تصال: ہندہ عقید در کھتے ہیں کے جنم بار بار ہوتا رہتا ہے اور روعیں بلتی رہتی ہیں حق کہ میلانات وخواہشات موقوف ہوجاتی ہیں ،اور انسان اسپینا جسم پرغنب پالیتا ہے اور اس کے میلانات وخواہشات ٹھر ہوجاتے ہیں ،اس کے بال خیر وشر کافرق معدوم ہوجاتا ہے جب بیصورت حال کمن ہوجائے تو وہ بار بارے جنم سے خیات پاجات ہوجائے تو وہ بار بارے جنم سے خیات پاجات کا قائل مقصد خواہشات کی غلامی سے خوات بات کا دور برہم کے ساتھ جائتا ہے ، چن نبی زندگی کا اعلیٰ مقصد خواہشات کی غلامی سے آزادی حواس آ

ا قوانين مئو<sup>©</sup>

بیقوانین تیسری صدی ق م کے آخراار دوسری صدی ق م کے شروع میں دینے کی شرح کے طور پر خاہر ہوئے ان قوانین نے ہندوؤل کی زندگی کو مظلم کر دیاان کے دین کی بنیاوی ہاتوں کے پیچنہ ہونے میں ان کا بڑادخل ہے۔

ان قوائين ين ندكور ب:

''فقیناً جوآ دمی سیے نفس پر عالب آعمیا تو وہ اپنے ان حواس پر عالب '' حمیا جو اے شر کی طرف لے جاتے ہیں نفس تو برائی پرا کسر تائن ہے اور وہ مجمعی سیر نبیس ہوتا بلک اپنی خواہش کو پولینے

ے بیدن مصنف محتر سے ای بات کورن کے مقیدہ کے طور پر تصاب بھران کی قراعد کی ہے اسٹ یہ مقیدہ آئیں ہے آ ایک بہار دوراس اعتراض سے اپنے کا شاخران ہے کہ آمر نا کٹے برکن ہے تو کوئی تا سے کران کی ہوں اور کوئن تی جون افراد گن میں ت

الله خناج العبيد وصابر النبول المسجدعة ليحل بشاوة ل كا غذائل قاتون وحراء شامتر كا مستف (فيروز اللغامث أدرا المحدد 100)

کے بعدائ کی حرص مزید ہو ھوجاتی ہے، یقیدنا جے ہر چیز میسرا کی اور جواپنے ہاتھ میں جھی ہو جو و ہر چیز سے کنار و کش ہو گیا تو بیدا و دسرا]اس آپہلے ] سے بہتر ہے۔''

"طاب عمر پرمازم ہے کہ وہ پینھی پیزوں عمرہ قوشہووں اور عودتوں سے کنارہ کش رہے ایسے ہی اس پرواجب ہے کہ جم پرالین کوئی چیز ہے جس کی خوشہوہ یو نہر مرڈ الے تہ جوۃ پہنے ، نہ چستری کا سایہ ہے اس پرلازم ہے کہ جم پرالین کوئی چیز ہے جس کی خوشہوہ یو نہر مرڈ الے تہ جوۃ پہنے ، نہ چستری کا سایہ ہے اس پرلازم ہے کہ اپنی روزی کا استمام نہ کر سے بلک اپنی روزی بھیک وہ بوج نے اور جنگل میں اور جب تو پر ھائے ہی واقعل ہوتو لازم ہے کہ گھر بلو زندگ سے علیحد و ہوج نے اور جنگل میں رہائش اختیار کر لے ، تیرے لیے اپنے ، لول ، واڑھی اور موجھوں کا کتر تا اور ناختی تر اشنا بھی جا کر نہیں۔ تو اور تیرا کھا ان چیز ول سے ہونا چ ہے جوز مین سے گئی ہیں یا ورختوں پر گئی ہیں ۔ تو خودکوئی پیل نے تو ٹر بلکہ درخت سے گرا ہوا پھل تھا، روز و رکھند لازم کر لے ، ایک دن روز ہذکا کہ کہ کہ اور کھا کر اور ایک دن روز ہی ہے تو کھا کہ اور کھا کر اور ایک دن افظار کر کیا گر ، گوشت اور شراب سے نی کے اپنے نقس کو موسم کی تبدیلیوں کا عادی بنا وہا وہ جب میں بیٹھ ، بارش کے دنوں میں آسان سے نے جوز میں دی ہوں میں ہیٹے ، بارش کے دنوں میں آسان کے نیچرہ ، مردی میں گیلی چا در پرکان ۔ "

''جسمانی راحت کے ہارہ بیں نسوج ،تمام لذتوں ہے : جتناب کراپی ہیوی کے قریب نہجا ، زمین پرسوادر جس جگہ تورہتا ہے ، س سے انوین نہ ہو۔''

'' جب تو چلے تو بچتے ہوئے چل،مباوائسی ہڈی یا بال کو پھل ندوے یا کسی جان کور دندؤ ائے ، جب تو پانی ہے تو اک بات ہے بچ کہ تو کوئی جان نگل جائے'' ''لذیذ کی وجہ سے خوش نہ ہواور گھٹیا پڑھنگین مذہور''

توانین منوکلو آئی ابتدااور ہند و تمان میں طبقات کے نظام کوؤ کرکرتے ہوئے کہتے ہیں: ''شروع شروع میں جہان اندعیرے کی تاریکیوں میں ڈویا ہوا تھا اس کا اوراک ممکن نہ تھا[اشیاء کے آئیس میں افرق کرنے والی ہرصفت سے خال تھا اس کا تصور عقل دوجی کے ڈریعے بی ممکن تھا گویادہ گہری نیند میں ہے، چمر جب اس باہم بے دہمی کی مدت گزرگی توانی ڈات کے ساتھ موجوداس مولی نے جے آئھیں نہیں و کھیکشیں اس جہاں کونظر آنے والا بنا دیا۔ اس کے پانچ عناصر <sup>©</sup>اور اس کی دوسری بنیاووں کو بنایا جہاں کولور اقدس سے جمکنا ہوا اور شخت اند جرے وختم کرنے والا بنایا۔

پھراس برہم کی حکت۔ جے مقل کے سواکوئی چیز نہیں پاسکتی۔ نے اپنے مادہ سے مختلف مخلوقات کو ظاہر کرنے کا نقاضا کیا، چنانچ جملے اس نے پائی کو پیدا کیا ادراس میں ایک چیوٹا سا کی ارکھا، پھریے چیوٹا کی اوراس کے اندر برہم کی صورت کی اوراس کے اندر برہم کی صورت پر جوتیا مخلوق کا جداعلی ہے تحت ذات زندہ رہی ، برہم کے اس انڈے کے اندرا کی برای سال ، جو لاکھوں انسانی سالوں کے برابر ہے ، رہنے کے بعد موٹی نے تھی اسے ارادے ہاں انڈے کو دوحسوں میں تقسیم کردیا، پھران دوٹوں نے زمین وق سان اور آباتی ) کا نمات بنائی ؟ ہر بنے والی چیز کا نام متعین کیا بہت ہے معبود پیدا کے اورجنوں کی ایک نظر ندا نے والی جماعت پیدا کی مز مانہ کو بھی اس کی افسام پیدا کیا، پھرستاروں، دریاؤں، ہمندروں اور بہاڑوں کو پیدا کیا۔ "
کی مز مانہ کو بھی کو اپنے مند، کھتری کو اپنے بازو، ویش کو اپنی دان اورا چھوت کو اپنے پاؤں سے بیدا کیا ، پھر برہمن کو اپنے مند، کھتری کو اپنے بازو، ویش کو اپنی دان اورا چھوت کو اپنے پاؤں سے بیدا کیا، پھر برہمن کو اپنے مند، کھتری کو اپنے بازو، ویش کو اپنی دان اورا چھوت کو اپنے پاؤں سے بیدا کیا، پھر برہمن کو اپنے مند، کھتری کو اپنے بازو، ویش کو اپنی دان اورا چھوت کو اپنے پاؤں سے بیدا کیا، پھر برہمن کو اپنے مند، کھتری کو اپنی انداز پر پھر ہرا۔ "

پھڑ'' قوا نین منو'' نے ان طبقات میں سے ہر طبقہ کے حقق آن وفرائفٹن بیان کرتے ہوئے کہا: '' ہند و معاشرہ کے ان طبقات میں سے ہر طبقہ کے اپنے اپنے حقوق وفرائفل ہیں، چٹانچہ برہمن کی ؤسد داری ہے کہ ووقعلیم وتعلم اور دین کے بارہ میں لوگوں کی راہنمائی کرے لیس وعی معلم ، کابمن اور جج ہوگا۔''

''ر ہا کھتری تو اس کی زیرواری ہے کہ و علم حاصل کرے ، چڑھاوے چڑھائے ، خیرات میں مال ترج کرے ،اپنے وطن اورعوام کے وقاع کے لیے تھیارا ٹھائے۔''

<sup>©</sup> دنیائے مختلین کے بال مناصر دنیا صرف جار ہیں، بیخی آگ، پائی بنی اور ہوائیکن ہندواس بنیادی بات جس مجی دنیا ے انگر تعلک ہیں کونکدان کے ہاں ممامر دنیا ہانگا ہیں اور پانچوال عضروہ ہے جے دنیا والے آسمان کہتے ہیں۔ دیکھیے سختاب البندللیم دنی مترجم سیدا صفرتی۔ 22 ،

" رہے ولیش تو ان کی ذمہ داری ہے کہ کاشتگاری اور تجارت کریں ، مال بھٹے کئے ہیں اور و بل وللی ادار دن برخرچ کریں۔"

"رے اچھوت توند کورو تینول معزز طبقات کی ندمت ان کی ذمه داری ہے۔"

تواتین منونے برطبقہ کی فرصد اربول کو منظم کیا ، چنانچہ برامنول کے ہارہ میں ان میں لکھا ہے :

"براہمی ویدکی کتب اور اس کی تعلیمات کو پڑھنے کا اہتمام کریں گے اور ان چڑھا ووں کے
چڑھانے میں برکت کی دعا کریں گے جولوگوں سے انہی کے داسطے ہے قبول ہوتے ہیں۔ ای
طرح برہمی کی ذرعہ داری ہے کہ وہ ویتی اور شہری قوائین کے فزانہ [کی کتب] کی حفاظت
کرے ۔''

"اور جب برہمن پیدا ہوگا تو وہ دیا کی صفوف بل سے پہلی صف بیں مقام یائے گا، اور برہمن سے اسکام ہوئے گا، اور برہمن صرف اپنے آمام جہان بیں برہمن صرف اپنے تسب کی بنابر تمام معبودوں کے بال قابل احترام ہے، اس کے احکام جہان بیں جب جب بیں اور خود کیا ہے مقدمی اسے سے امتیاز بخشی ہے۔"

" جہال کی ہر چیز پرہمن کی مکیت ہے اور جہال کی ہر چیز میں اس کا حق ہے، اور جب پرہمن مختائ ہوتو اے حق ہے کہ دواس الجھوت کے مال کا مالک بن بیٹے جواس کا غلام ہے بغیر اس کے کہ یا دشاہ اے اس کے اس فعل پرکوئی سزاوے، کیونگ غلام اور جس کاوہ مالک ہے سب ہجوسیدو آتا قائے لیے ہے۔"

'' برہمن کوکوئی گناہ واغدارتین کرتا اگر چہوہ [ باتی ] سے طبقوں کوئی کردے، بادشاہ کو کہا ب مقدک کے عالم کسی برہمن نے ٹیس وصول نہیں کرتا جا ہے آگر چہ بادشاہ تناج ہوکر مرجائے اور نہ ای کسی برہمن کواس کی حکومت میں بھوک پرصبر کرن جا ہے ۔''

'' برہمن کے قبل سے بادشاہ کو بجنا جاہے اگر چہوہ تمام جرائم کا ارتکاب کرے لین وہ جب مناسب شیال کرے اسے ملک بدر کرسکا ہے۔ بشرطیکہ اس کے سب اموال اس کے لیے چھوڑ دے اور نہ بن اے کوئی تکلیف پہنچ ہے ، بادشاہ کی بھی کام کا فیصلہ برہمنو ں سے مشور و کیے بغیر

نەكرے يە''

رہے کھتری تو تو انمن منوان کے بارہ میں کہتے ہیں:

''بِ شک وہلوگ جن کی مقلوں نے کتب وید وغیرہ سے غذا پائی ہے بھی لوگ فوجوں کے جرنیل بادشاہ جج یالوگوں برسائم بننے کے اہل ہیں، بادشاہ کھتر بوں میں سے مقرر کیا جائے گا اور لشکروں کا اپنے جرنیل کی تعظیم کرنا ہے بادشاہ کا کھتر ہوں پرجن ہے۔''

'' کا زم ہے کہ ہادشاہ کا نداق نداڑا یا جائے اگر چہدہ بچہ ہووہ [خاق] یہ ہے کہ کہا جائے وہ ایک انسان ہے ، کیونکہ او ہیت ہادشاہ کی بشری صورت[ کے جسم] میں ظاہر ہوتی ہے۔''

" کھتری کونو جی امور کے علاوہ کسی کام میں مشغول نہیں ہونا چاہیے ، کھتری اس وسیح کے وقت مجمی فوجی ہی رہے گا، کھتر ہوں کی ڈسہ داری ہے کہ وہ پہلی آ واز پر جمع ہوجا کیں اور ان کے لیے سامان حرب اور اسلحہ کی تیاری باوشاہ کی ڈسہ داری ہے۔

'' باوشاہ کی آبر نیوں اور ذرائع میں ہر کت نبیں وی جاتی اگر چہ وہ خزانے حاصل کر لے اور جائیدادیں بنا لے گر جب وہ ضعیف کا دوست بن جائے۔''

راى وليش كي ذ مدداريال تواس باره يس قوا تين منوكيت بين:

'' ویش پرواجب ہے کہاہے گروہ میں سے سی مورت سے نکاح کرے اورا پی فرسداری کو مداری کو مداری کو مداری کو محنت وکوشش سے سرانجام دے اور بمیشد جیوان پالٹار ہے۔ ان کے تاجروں کوتجارت کے اصول اور سود کے تو انہیں ۔ اور دلیش کواچھی طرح معلوم ہو، چاہیے کہ نگا کیے ہوئے جاتے ہیں، گھٹیا اورا ملی زیمن میں فرق کر سکے، باپ تول کے نظام کواچھی طرح سمجھ سکے، وہ نوکروں کی مزودری موگوں کی بولوں اور ہروہ چیز جس سے اسلی کی مزودری موگوں کی بولوں اور ہروہ چیز جس سے اسلی کی مناظمت ہواور جس چیز کا خرید وفروخت سے تعنق ہوان سب کاعلم رکھے۔''

ر ہے طبقہ المجھوت کے حقوق وقر انض تو اس بار ہ میں منو کہتا ہے:

''اجھوٹ پرلازم ہے کہ وہ گھر کے سردار کب مقدسہ کے علما وادر اچھے کامول میں مشہور

برہموں کے امکام کواچھی طرح بجالائے تو پھراس کے لیے موت کے بعداد نے چھنے کے ذریعے سعادت مندلی کی امید کی جائتی ہے۔ امچوت کے لیے فالتو دلتیں جمع کرنا جائز نہیں آگر چیدہ اس پر قد درلوگوں میں سے ہو کیونکہ جب مال جمع کرے گا تو اپنی اس بے شرقی سے برہموں کو گا اذرت رہنچائے گا۔''

'' گٹیا طبقہ کے اس فرد کو جوائے ذہن ہیں اپنے سے اوٹیج طبقے کے کسی فرد کے برابر ہونے کی خواہش کرتا ہے تو اسے جلاوش کرنا اوراس کے سرین کے بیچے دائے وینا لازم ہے۔''

"اور جبوہ اپنے سے اونے طبقہ کے آدی پراپناہاتھ یالا کھی اٹھا نے آول کے ہاتھ کان ویئے ہائیں اور جب وہ اسے اپنے پاؤں سے ٹھوکر ہارد نے قائل کا پاؤں کا نادیا جائے۔ اور جب وہ اس کے نام یاس کی جماعت کے نام سے کسی تعظیمی لقب کے بغیراسے آواز دی قائمی وہار بیں والا گرم کیا ہوائی جراس کے منہ ش ڈالا جائے جس کی لمبائی دی آگشت ہوا در بادشاہ اس کے منہ اور کانوں بیں گرم تیل ڈالنے کا تھم دے گا جب وہ بے شرقی کے اس مقام تک جائے گھوہ برہموں کے منا استان کی ذرداریوں کے معاملات بیس کی دائے کا اظہار کرے۔"



ogsturdibooks, more

برد مت ایک آ دی سے منسوب [ دین ] ہے جواصلاً ہندوقت واسے بدد کالقب دیا گیا ہے آ دی
اس قبیلے تساکیہ کی طرف منسوب ہے جس کی دریائے گئا کے نتال میں واقع کو وہ الیدا در شہر بناد ال
کے درمیان والے خصہ پر تفکر انی تھی۔ اس کا باب ہے سدوا نہ کہا جاتا تھا اس قبیلہ کے معزز ترین
افر دومی سے تھا ، نہی چوڑی زمین اور بلندو ہا لامحلات کا مالک تھا اور تنظیم جادومزت کا لطف افعار ہا
تھ و مید معزز آ دی ایک معزز وجورت سے تکام کیے ہوئے تھا جس کا تام ' ہایا' تھا تو ہد بدھ اس تکام کا پہلا تمرو تھا۔
کا پہلا تمرو تھا۔

چھٹی صدی تی م میں اس کی پیدائش ہوئی : ہے' سدھاتا'' کا نام دیا گیا، دلاوت کے پہلے بھتے میں ہی اس کی دالدہ فوت ہوگئی تو اس کی خالہ'' مہا پائی'' نے اسے گود لے لیا، چھریہ بچہ مکام اور شنزادوں کی طرح ہلااور جوان ہوا۔

''سدھا تا'' نے ایک حاکم کی بنی سے فکاح کرلیا جس کا نام''یا سودھرا'' تھا،جلدہی اسے اس سے ایک بچے عطام واجس کا نام اس نے ''راحولا'' رکھا۔

اس وقت سدها تاکوئی انتیس برس کا موگا جب اس کے دماغ بی مختف خیالات آف کے اللہ اورا یہ مختف خیالات آف کے اللہ اورا یہ متفادا فکار بیدا ہونے گئے جواکی لوظ سے اس کی اس بندواند زندگی کی آواز بازگشت شے بھی،جس بیس دور بناتھا، جبکہ دوسری طرف سے سیاس ناز وقعت کی زندگی کی آواز بازگشت شے جس میں دولی رہاتھ۔

جس رات اس کا بیٹا راھولا پیدا ہو۔ تھا تو اس بچے کی آید پرُکل خوشیوں اور مسرتوں سے بھرا ہوا تھالیکن سدھا تا نے عزم کرلیا کہ وہ ناز وفعت کی زندگی چھوڑ کر زیداور ننگ دیکی زعرگ شروع ( 93.4

کرے گاشا پذکر دہ [اس طرح ]اس جہان کے داز کی معرضت تک پہنچ جائے۔

ادر جب رات کو ] ناخ گانے کے بعد کل بیں سکون ہوا تو سدھا تانے اپنی بیوی اور پہنچ ہے۔
الودائی نگاہ ڈالی اور کل سے کھسک کیا میں ہونے تک وہ اپنے خاندان کی زبین سے نگل کیا تھا، پھر
دہ محدوث سے اتراا پی تکوار سے اپنی تئیس کاٹ ڈالیس خود پہنا ہواز بورا تارکر اپنی تلوار کے ساتھ ا اپنے محدوث سے کی بیٹت پر دکادیا اور اسے اپنے کھرکی طرف رواند کر دیا۔

پھردہ برابر پیدل چا رہائی کہ سفر بھی اس کی ملاقات دورا بہوں ہے بوگئ تو رہ آیک زبانہ کک الن کے ساتھ رہا[اس امید بر] شاید کہ وہ الن کے داسطے سے جہان کے راز معلوم کر لے اور جب الن دونوں سے ابنا راز معلوم کرنے بھی ناکام رہا تو آئیں چھوڑ ویا اور عزم کرلیا کہ وہ بذات خود معرفت کے حصول اور جہان کے راز معلوم کرنے کے لیے کوشش کرے گائی نے رہا نہیں ک زندگی شروع کردی تو اس وقت ہے اس کانام "کوتم" بعنی راصب دورویش پڑگیا۔

اس مرحلہ میں اس نے اپنے کیڑے اتار دیے اور چینفر دل یا بتوں سے اپی شرمگاہ ڈھا ہے۔ لگا، وہ اپ آپ کو کا نوں اور کنگریوں کے درمیان بھینک دیتا اس نے بہت می نفسیاتی عباد تیں اور دیاضیں کیس حق کہ اس کا جسم کمزور ہوگیا۔

اس مرحلہ میں پائج درولیش اس کے ساتھ دہ بہضوں نے زہداد دینگ گزران کی اعلیٰ مثال
اس مرحلہ میں پائج درولیش اس حالت میں رہا۔ اپنی کسی خواہش کو پایانہ کسی متصد تک بہنچا اس
نے عزم کرلیا کہ دہ کھانا پینا شروع کروے گااوراس نے اپنے اٹل وعیال کی طرف او نے کا بھی پڑت
اراد دہ کرلیا اس براس کے دہ درولیش ساتھ کھیکھیں ہوسے اورافسوں کرتے ہوئے اے چھوڑ کئے۔
محمول کی طرف دانہی کے دوران وہ ارو بلا جنگل میں ایک درخت کے سائے میں ابنا کھانا
کھانے کے لیے آیا اس نے کھانا تو نہ کھایا ایکن اسے اس سائے میں ایک نفسیاتی سعادت ی
محموں ہوئی اس دوران اپنے کسانا تو نہ کھایا ایکن اسے اس سائے میں ایک نوران کی کہ دو آج اپنے
نفسیاتی سے جاہدہ کرے تی کہ جہان کا دا زمعلوم کر ہے۔

محوتم کہتاہے:

'' غیں اس درخت کے بینچ بینظ کیا ادرا پی عقل ادر جسم ہے کہا: سنو! اس جگہ کونے چھوڑ تا جب ' تک کہ میں اس جن کوند پالوں ، جلد خشک ہوجائے رکیس نمٹ جا کمیں ہٹریاں[ گوشت ہے ] الگ ہوجا کمیں ادرخون خشک ہوجائے میں اس جگہ سے نداخلوں گا جن کداس جن کوند پالوں جس کا ہمل متلاثی ہوں ، بیمرہ ؛ مجھے بجات دے دے۔''

اس دن ہے اس پر ''بدھ'' کے نام کا اطفاق کیا ہے نے لگا جس کا معنی ہے بیدار وہوشیارا وردوشی والاعالم \_اس طرح وہ درخت جس کے سرئے میں بدھ بیشا تھ '' شجر ہو گھا' یا '' شجرہ مقدسہ'' کہا ہے۔ رہا اردیا کا جنگل تو اس پر اس وقت ہے '' بود کیہ'' کا نام بولا ہونے لگا ، بدھ نے اپنا نیا فہ ہب مجسیلانے کا عزم کرلیا اس لیے اس نے بود کیہ کا جنگل جیوڑ ویا اور بنارس شہر میں آ حمیا جہاں اس کے پانچ ورد لیش ما تھی رہ رہے تھے اس نے انہیں نہ جب کی وعوت دی تو انھوں نے اس کی بات مان کی ، بھروہ اپنا نظر سے بھیلانے لگاحتی کہ اس کے باس ما تھوٹو جو ان تج ہو تھے جنھیں اس نے اپنی بنیا دی با تھی سکھا کمیں ،اپنی دعوت مجھائی اور انہیں اس کی نشروا شاعت کا کہا ، پھر آئیس چھوڑ اکر چلا آگیا تا کہ اپنے فائدان کود کچھا ورا ہے اہل وعیال سے طے۔

جب خاندان میں بینچا تو انھوں نے اسے اس کے نظریہ سے رو کئے کی کوشش کی اور اسے بتایا یہ خیالات وقو ہمات جی جواس کے سامنے آ گئے جیں ،گراس نے ان کی تصیحت قبول نہ کی اور اسپنے چیر د کاروں کی طرف لوٹ گیا۔

بھراس کی دعوت عام ہوگی اور' نظام' یا''عجلة الشریعة' '® کےنام سے بیچائی جائے تگی ، بدھ نے اپنے بہترین ہیرو کارول کو ملک ہند کے مختلف علاقوں میں اپنی دعوت کھیلا نے کے لیے سیجنے کاارادہ کیا، ووا پنے تظریبہ کے ملغ کواس وقت تک ٹیس بھیجنا تھا جب تک کدہ واس کا ایک نفسیاتی امتحان نہ کرلیما تا کہ وہ اس کےنفس میں اس نظریہ کی پیشکی اور بشارت و پنے کے کام کوانہام

بین شریعت کی چیمپایشریعت کا پهید۔

وینے کی صلاحیت کی مقدار معلوم کر لے۔

اس امتمان کی ایک مثال مدیب کداس نے ایک میلغ جس کا نام بورنا تفاایک ایسے تھیلے کی ا طرف بینجنے کا رادہ کیا جو بدخلتی میں معروف تھا اس کا نام 'مرد نا پرانتا' تھا، چنانچہ بدھ نے اس کی سے کہا: ہے کہا:

اس فیبیلہ کے لوگ بہت شندل اور بہت جلد آئے سے باہر ہوجانے والے ہیں جب وزیا اور سخت الفاظ کے ساتھ ہیں آئیں ، مجرو و غضبنا ک ہوجا کیں اور تھے گالیاں بھی تو تو کیا کرے گا؟ بورنانے جواب دیا: ہیں کہوں گا یقینا ہے اجھے لوگ ہیں ٹرم طبیعت ہیں کیونکہ انھوں نے جھے ہاتھوں سے ٹیل ، زرااور نہ مجھ پر پھر برمائے ۔۔

بدھ نے کہا: اگر بیٹھے ماریں اور پیٹر برسا کمیں تو پھر کیا کرے گا؟ یورنا نے کہا: ش کہوں گا یہ اچھے لوگ بیں کیونک انھوں نے بچھے لاٹھیوں اور تلواروں سے ٹیس ارا ۔

بدھ نے کہا۔ اگر وہ تھے لاٹھیوں اور تغواروں سے ماریں ؛ لیررنانے جواب دیا: میں کہوں گا یہ اجھے اور فرم لوگ ہیں کیونکہ انھول نے مجھے زندگی سے کلیہ محروم نہیں کیا۔

بدھ نے کہا: اگروہ تجھے زندگی ہے بھی محروم کردیں؟ پور ٹاپولا : بیں کہوں گاہرا چھے اور زم لوگ ہیں کہ انھوں نے میری روح کواس بڑے جسم کی قیدے کی بڑے ورد کے بغیر خلاصی ولا وی۔

بدھ نے کہا بہت نوب، بورنا! جو تجھے مبروع است دن گن ہاں کی بنا پرتو ''سرونا پرانتا'' قبیلہ کے ملک میں رہ سکتا ہے تو ان کی حرف جا اور جس طرح تو نجات پا کمیا ہے، انہیں بھی نجہت وے اور جس طرح تو ساحل تک پہنچ کمیا ہے انہیں بھی ساتھ لے کرساعل تک پہنچ وے اور جس طرح تو نے تسلی کر لی ہے جمین بھی تملی ہے ہم کنارکر

مجھر بورنا وہاں گیا تو اس قبیلہ کے سب افراد یدھ مت میں داخل ہو گئے۔ یدھ ایک علاقے میں صرف ایک ہی سلنے بھیجنا تھا۔

بدھائی وعوت بھیلاتا رہا تا آ نکہ دوای سال کا بوگیا تواہے موت آئٹی پھراس کی لاش جلا

£96).

دی گئی اوراس کے مریدوں نے اس کی را کھ کوآئے صوب میں تعقیم کرکے ہر دھسان خطوبی میں ہے ایک ایک خطے کی طرف بھیج دیا جو اس کے مرید بن مجھ تھے پھراس را کھ پر بدھ متوں کے برے ایک بریدے متوں کے براے بڑے بڑے جا دیت خانے تھیر کیے گئے۔

#### مهاتمایده کنظریات

اجمالی طور پر بدھ متوں کے نظریات مختلف نہیں ، چنانچہ یہ بھی [ہندووں کی طرح]
کاریار قانون جزاور اور تائخ ارواح کے قائل جیں، باریار کی بیدائش اور جزاور نے نجات
پانے کی خاطر برائی اور بھلائی ہے رکتے اور خواہشات پر قابو پانے کی وشش کرتے ہیں اور وہ
سمجھتے ہیں کہ خیرات مانگنا بدھووں کی اقبیازی علامت ہے۔ کیکن خود بدھ عقائد کا قائل تیں اور نہ
و فلفی نداہ ہی بنیادر کھتاہے بلکہ ووزوردے کر کہتاہے:

"ابسااوقات عقائد معرفت اورروشی تک وینی شرسائل موجاتے ہیں۔"

#### مباتمابرہ کے ہاں الوہیت

 ہے جو تتم اپنے نغموں کے لیے ستعل جزیرے اور رغبت ومحبت کی عاریں بن جاؤ کسی خاری پناہ گاہ کو قعاہنے کی کوشش نہ کر داور شاخیار کی حمایت و پناہ طلب کرو ۔''

چرمہاتما بدھ الوہیت کے قاتلین سے جنگ کرنے لگا، چنا نچدہ اپنے ایک خطبہ بٹس کھڑے ہوکرالا کے دجود کے قائمین سے نداق کرنا ہے اس کے ای خطبہ بٹس ہے:

'' یقیقاً وہ شیوخ جواللہ تعالی کے بارہ میں باتی کرتے ہیں انھوں نے اسے اپنے سامنے میں ، ویکھا تو وہ اس عاشق کی طرح ہیں جوغم [مشق] میں مجھلا جار یا ہوا دروہ نہیں جانتا اس کی مجوبہ کون ہے یا اس کی طرح ہے جومیر ہی بنا تا ہے لیکن اسے معلوم نہیں کرس کہاں پایا جا تا ہے۔''

البيره كي بيرد كارول كي داضح نشانيان

بدھ مت کے بیروکار کی بدھ کے ہاں سب سے داختی نشانی بیہے کدہ واپنے اسوال د جائدار سے دست میں ہو جائے اپنا کا سیر گھائی اٹھائے اور بدھوؤں کی جماعت کے ساتھول کر سوال کرتے کے لیے ہاتھ بڑھائے اور خیرات مانگنے پر زندہ رہے اس طرح سے کاری اورستی بھی ہدھ کے بیردکاروں کی واضح نشانی مانی ج تی ہے۔

بدھ نے ہندووں کے ہاں رائج نظ مطبقات کا بھی مقابد کیا وہ کہا کرتا تھا'' یا در کھوا جس خرح بڑے دریا سمندر میں بہ جانے کے وقت اپنے ناموں سے محروم ہوجاتے ہیں ای طرح جب انسان ''نظام' میں داخل ہوجاتا ہے اور''شریعت' '' کوقیول کرلیتا ہے تو چاروں طبقات ختم ہوجاتے ہیں۔

#### بدهمت مها تمابده کے بعد

ہم اشارہ کرآئے ہیں کہ بدھ وینی عقائدے جنگ کرتا تھا تصوصًا جن کا تعلق معبودے ہو کیکن بدھ کے بعد بدھ مت نے ترقی کی اور الوہیت کے مسائل اس میں ش مل ہو گئے اور وہ خوو

یعی ہند وی کے معبودوں کی طرح ایک معبودین گیا اور جوں جون زمانہ یا وطن دورہوتا کی بھرہ مت بدھ والے قد ہم ہوگیا، بدھ مت ادر تسمول میں تقسیم ہوگیا، بدھ مت تد یم اور بدھ مت جد بد۔ اب بدھ مت قدیم تو وہ ہم کے بائے والوں نے اس بات کوتر جم دی کہ منے والوں نے اس بات کوتر جم دی کہ مالات جو بھی ہوں وہ بدھ کی تعلیمات سے دور بیس ہوں محمل سرچنو لی قد مہ ہا کا طلاق ہونے وگا ، کیونکہ یہ بربا، تھائی لینڈ اور سیلان میں پھیلا اور اس نے اپنی کتب قدیم ہندی زبان سے جو بالی زبان ہے۔ جو بالی

ر بابده مت جدید تواس میں شنط میات شامل ہو مختاس نے الوہیت کا بھی اقرار کر لیااس کانام شالی ند ہب دکھا گیا کیونکہ پیچنین ، جاپان ، نیبال ادرانڈ و ٹیشیاش کھیلا ،اس نے اپنی کتب سنگرے زبان میں لکھ لیس -

پھر بدھ مت جدیدی ان تہذیبوں کی بنا پرجن کی طرف بیان خطوں میں آیا۔ کی قسمیں ہوئئیں، چنا نچیان میں سے ایک قسمیں ہوئئیں، چنا نچیان میں سے ایک قسم اللہ تعالٰی کی وحدا سیت اوراس بات کاعظیرہ رکھتی ہے کہ اللہ تعالٰی نے بہ جہان اوراس کی بقائے اسباب پیدا فرمائے ، پھرا نہی اسباب پراکتفا کرتے ہوئے اسے اکمالی چھوڑ دیا۔

ووسری تم کا مقیدہ ہے کہ اللہ تعالی ہرز مانے میں انسانی کمالات وخوبیاں کسی ایسے انسان پر ڈالٹا ہے جواس کی عبادت کے لیے الگ ہو بیٹھتا ہے اور حیوانی شہوات کو بورا کرنے سے دور رہتا ہے یہ جنا ہواانسان او کوں کے اعمال کے مطابق بعض لوگوں پر رضا مندی اور بعض پر غیظ وخصس کے اظہار میں اللہ کے قائم مقام ہوتا ہے۔

ایک [ تیسری] متم کا دعوی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانی شکلوں میں ہے جس شکل میں جاہتا ہے حلول کرتا ہے تا کہ اس کی تحمیل کر کے اسے پاک کردے۔ جیسے تبت کے علاقہ میں ''لا ما'' ہے۔ اوران میں ہے بعض دعوی کرتے ہیں کہ ہدھ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے دہ انسانیت کو نجات دلانے اور اے خلطیوں سے بچانے کے لیے آیا تھا وہ بدھ کی ماں کو معبودوں کی ماں کا لقب وسیتے ہیں۔ برم من الله عدا يقولون علوا كبيرا تعالى الله عدا يقولون علوا كبيرا رئي بده من ق أنمول في بده من من آل البيغ يرافي طريق كرمطايق بده هي كان تبنيس (33) معبود مقرركر ليے ـ

**♦**♦

دورِ حاضر میں افریقه اورایشیامیں بت پرستیاں میں میں افریقہ اورایشیامیں بت پرستیاں

افریقة اورایشیا میں وحتی خطے اور طاقے بت پرستوں ہے بحرے بیٹ میں ، چنا نجے افریقی میں انک نا بجیرے بیٹ میں ہوتائی خطے اور طاقے ، داھوی ، گھا نا اور جا او کے بعض بدد کی علاقوں میں آگ کے بہاری بھوی پائے ہوتی ہوتی المقانییں کرتے بلکہ ان میں سے بہاری بھوی پائے اور میوا اور میوا اور ای کی بھی پوجا کرتے ہیں ، اس طرح اس حتم کی بعض اور کی بھی پوجا کرتے ہیں ، اس طرح اس حتم کی عبد رقمی از جزیرہ یا ہے کے مقرب ہیں بھی بھی ہیں ایسے بی ان وحشیوں میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو رقمی اور بھی ہیں ، کی معبود پر جم کر میمن رہتے ۔

جیسا کرسینیگال میں بعض ایسے قبائل بھی پائے جانتے ہیں جو کس معبود کوئیس جانتے قبیلہ "مریز" انہی قبائل میں سے ہے جوسیدیگال کے علاقہ سین میں مثیم ہے، ایسے ہی قبیل' جوالا 'جو سیدیگال ان کے جنوبی حصہ میں آباد ہے جو پر تکالی کینیا کے پڑوں میں ہے اور ' کاساناس' کے نام ہے شہورے۔

۔ ای طرح ایڈیا کے جنگلی خطوں میں کی تھم کی بت پرستیاں پھیلی ہوئی ہیں قصوصہ وسطانڈ و نیشیا ، جاپان اور دینو ہے مشرقی ایشیا میں موجو ابعض جماعتوں میں ان کا دور دورہ ہے۔ sturdubooks.wo.

# اسلام سے خارج کی فرقے

اساعيليه

در حقیقت اساعیلیدو توت باطنیہ کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے یہ باطنی اوگ مختلف صور توں بی ظاہر ہوئے اور اساعید ہے : م سے مشہور ہوئے جیسا کہ ان میں سے قرام طرح ترمیہ بحر ہ، تعیر یہ ، درزید، قادیا نیاور بہا کیمشہور ہو گئے ۔ ایسے بی ان می سے بعض فرقے کی ایک ناموں سے مشہور ہیں ۔ ذیں بیس ہم [ فرق ) باطنیہ کی ابتدا اور اس کے ان ناموں کی وجہ تسمید ۔ جو اس فرق کی فرد ع بر ہوئے ہے ۔ کی طرف اشارہ کررہے ہیں ۔

### المل باطنيه

جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کوغلہ بخشا اور اس کا سائبان ارض فارس پرتان دیا تو مجوسیوں اور مزر کیوں کی آیک جماعت مو یوں کی ایک قوم محد فلاسفہ کے ایک گروہ اور بچو یہود یوں نے ایک ایسے ضلے کا باہم مشورہ کیا جس سے وہ اسلام کے سینہ پرضرب کاری لگائیں اور اس حیلہ سے مسلمانوں کی اجماعیت کوتو ڈنے اور بجھیرنے پر کا م کریں۔

اس مقصد کے لیے اپیاوگ ایک ایسے قد بہ کواپنانے پر متفق ہوئے جوابے اصول فلاسفہ کے اصولوں مزد کیوں نے مجما کیا ہے کاصولوں مزد کیوں کے قواعد اور بہود یوں کے عن تدے اخذ کرے۔ انھوں نے سمجما کیا ہے مقاصد کو حاصل کرنے کا سب سے مؤثر ؤ رابعہ بیہ ہے کہ دو تبی کرم منطق کے آل بیت کی مدد کی خرف بنشاب سے برکت حاصل کریں اور میکہ دو کسی ایسے آدی کو چتیں جس کے برو میں ان کا خیال ہو کہ بیائل بیت میں سے ہے اور پوری مخلوق پر اس کی بیعت کرنا واجب ہے اور اس کی اطاعت ان پر فرض ہے کیونکہ دو رسول افلہ شاخ کا علیفہ اور تلطی ہے معصوم ہے ، اس کا م کوانھوں نے عام لوگوں کو آبستہ آبستہ ہے قریب لانے کا ذریعہ بنالیا تا کدہ دین سے پار ہوجا نمیں ادر اگر کوئی آ دی قرآن کے فلا ہرا در متوافر اصادیت پڑنمل کرنا جائے تو اسے بتا دیں کہ بیشک ان فلا ہری معانی کے پچھا سرار در موز ہیں ان کے فلوا ہر سے دھوکہ کھا جانا احمق کی نشانی ہے اور بچھوار وہ ہے جوان فلوا ہر کو ندد کیھے بلکہ باطن کی تعبیر میں امام معصوم کی انتائ کرے، چنا تجہ سے باطنی لوگ جیسا کہ ان کے بارے ہمی کہا گیا ہے ان کا فلا ہر شعبیت تھا ادر باطن کفرمض۔

إساء باطنيه

ان لوگوں پر باطنے کا نام اس لیے بولا جاتا ہے کہ بیلوگ سیمتے ہیں کددین کی نصوص کا ایک فلام ہے اور آیک باطنے کا نام ہی بولا جاتا ہے کیونکہ یہ سیمتے ہیں کہ وہ اسامیل بن جعفر صادق سے مغموب ہیں حالا نکہ علاء نسب کا اجماع ہے کہ اسامیل اپنے والدکی اسامیل نویت ہوگیا اور اس نے کوئی اولا دنہیں چھوڑی، لیکن بیا اسامیلی خیال کرتے ہیں کہ اسامیل فوت ہوگیا اور اس نے والد نے اس کی اماست کی صراحت کی تھی ، پھر کرتے ہیں کہ اسامیل فوت نہیں ہوا اور اس کے والد نے اس کی اماست کی صراحت کی تھی ، پھر اس نے عباسی فلیف کی مزاسات کی حراحت کی تھی اور اس نے عباسی فلیف کی مزاسات کی دستاہ یہ کھی ہوئی اور اس نے عباسی فلیف کی مناور نے اس پر گوائی دی جبکہ اسامیل چیکے سے شام کے شہر مسلمیہ " فلی چا گیا ہی جبال اس وقت نی باشم کا ایک گر دومقیم تھا ہی اس نے خیل کیا کہ دومانی شی ہے ہے۔

پھرا ایسلی بھتے ہیں کرعبای ظیفہ کوسلمیہ ہیں اسائیل کی جگہ کاعلم ہو گیا اور اسائیل کو اپنی جان کا خطرہ ہواتو سلمیہ چھوڑ کروشن چلا گیا ، پھرعبای خلیفہ نے دشق ہیں اپنے گورز کوائے کرفیار کرنے کا تھم ویا دیکن ور کورز اسائینیوں میں سے تھااس لیے اس نے بیھم نامہ اسائیل کودکھایا تو وہ بید ملک چھوڑ کر عراق چلا گیا ، جبان 157 ھے میں اسے بھرہ میں دیکھا گیا وہ کئی سال ( وہاں ) رہا اپنے بیرو کاروں کے درمیان خلف ناموں اور صورتوں میں آتا جاتا رہا تا آتکہ 158 ھے کو بھرہ میں وفات پا گیا۔ وہ خیال کرتے ہیں کہ اسے اولا دیمی لی جن کے نام محمد علی اور فاطمہ بنتے ، اس کے ابتداس کا

بعتع انسين واللام شام كا يك شم بواساعيليول كا أيك م تزقد (المنجد 382)

بیٹا محمر مختی طور پر اہام کے مرتبہ پر ذکر ہوا پھر احمد الوفی پھر محمد التھی بھر رضی الدین عبداللہ ادر پھر محمد المحمد ک نے بہمر شد سنصالا۔

اساعیلیہ کوسیعیہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا عقاد ہے کہ امامت کے اووار سات ہیں اور سات سینجنا ہ خری وور ہے۔ اور قیامت سے بہی مراو ہے اور اووار کے چکر کی کوئی انتہا خیس، یا ان کے اس قول کی بتا پر کہ ''سفلی عالم ( و نیا ) کی تد ہران سات سیاروں سے مربوط ہے جن میں سے سے او نیچا زخل، چھر مشزی، چھر مربخ، پھر سورج ، چھر زھرہ، چھر عطار داور پھر جاند ہے سینے ہم بلحد نجو میوں سے ماخو ذہ ۔

ا پسے ہی ان باطنبہ پران محمرہ کا اطلاق بھی ہوتا ہے جو 162 ھیں ایک آوی ، جے عبدالقا ہر کہا جا تا تھا، کی قیادت میں فلا ہر ہوئے۔ جرجان پر قابض ہوئے اور بہت سے اندہانوں کوئل کیا حتی کہ عمرہ ان تھا، کی قیادت میں فلا ہر ہوئے۔ جرجان پر قابض ہوئے اور بہت سے اندہانوں کوئل کیا حتی کہ عمرہ ان کے طرف کیا دائیں کے بعد دکاروں کی ایک جماعت کوئل کیا دائیں محمرہ اس کے کہا گیا کہ بیاوگ اپنے کپڑے '' حرہ'' بعن مرت رنگ سے متاز اور نمایاں رہیں ، یا اس لیے کہ بیاوگ اپنے کالفین پر'' حمیر'' بعن گرھوں کا احلاق کے دات جے بیان کے کہا تھا کہ ان کے اخلاق و عادات گدھوں کی عدات جسے ہوگئے ہے۔

ا پسے بی ان پر تعلیمیہ کے نام کا اطلاق بھی ہوتا ہے بیان کے اس خیال کی بنا پر کئری کے لیے جائز نہیں کہ وہ ا، م معصوم کے سواکسی اور سے علم حاصل کرے۔ اپنی رائے یا عقل کے استباط پر عمل کرے ، نیز ان کا خیال ہے کے تخلوق میں سے کسی کے لیے روائیس کہ وہ امام معصوم کے سواکسی اور سے علم حاصل کرے اور اس نمام کی تعلیم کے سواعلوم حاصل کرنے کا کوئی اور ذرید نہیں۔

ای طرح ان پر'' خرمیہ'' اور' فریدیئیہ'' کا اطلاق بھی ہوتا ہے خرم عجمی لفظ ہے جواس لذیفہ چیز پر دلالت کرتا ہے جسے دیکھ کرانسان جھومتا اور اس کے مشاہرہ سے خوش ہوتا ہے۔ ان کا پیما م اس لیے پڑھمیا کسان کے مذہب کا خلاصہ عبادت کرنے والوں سے افعال واعمال کو ساقط کر دینا الاام يه فارع بي فارع

اورشرع کے بوجود تاریجینکناہے،اورلوگوں کوخواہشات کے پیچھے تکنے لذتوں کو بورا کرنے اور شرام کردہ چیزوں کی حرمت کو باء ل کرنے پر حوصلہ دیا تا ہے۔

اسلام سے قبل ملک فارس میں بہتام مزدکیہ پر بولا جاتا تھا یہ پہلی اشتراکیت والے وہ لوگ تھے جوا انوشیرواں 'کے والد' قباد'' کے عبد میں ظاہر ہوئے ۔

ای طرح ان کانام' با بکیہ' بھی رکھا جاتا ہے کیونکہ ان بیں ہے ایک جماعت نے ایک آدمی کی بیعت کی جسے' با بک قرمی' کہا جاتا تھ جو معتصم کے دور میں آ ذر با نیجان کے طاقہ میں طاہر جواران لوگوں نے زمین میں بہت نساد مجایا ادر مسلمانوں کے فشکروں کوفکست دی۔

امام این انیم وغیرہ ذکر کرتے ہیں کہ معظم کی بیل کا دارو نہ انسین ان سے بنگ کے لیے ردانہ بوااور ایسے جیلے اور قد بیرانقیار کی جس سے با بک کوفید کرنامکن ہو گیا اور صفر 223 ھیں اسے سامرائے آیا، معظم نے اس کے ہاتھ پاؤل کا نئے کا تھم دیا، پھراس کو ذرج کر کے پیٹ چاک کرنے کا تھم دیااس کا سرخراسان روانہ کردیا اور اس کے بدن کوسامرا بیں سولی پر لٹکا دیا۔ سے با کی لوگ ہرجرام کو طال تجھتے تھے ایسے ہی ان کے بال ایک دات مقررتھی جس میں ان کی

مورتیں اور مردجے ہو جائے ج اغ بجھادیے اور مورتوں پر چھینا جھٹی شروع کردیے ، چنانچہ ہر مرد کس مورت کی طرف لیکٹا اور اے تبضہ میں کر لیتا ، وہ خیال کرتے تھے کہ جوآ دی جس مورت پر تبغید کرنے وہ شکار کرنے کے ذریعے ہے [ی] اے طال جانے اور یقیناً بیشکار مباحات میں

ے بہت لذیذ شکار ہے، جبکہ بیلوگ فاری جالمیت میں اس آ دی پر ایمان رکھنے تھے جو اسلام ا ہے قبل ان کے بارشا ہوں میں ہے تھا اس کا نام شیر و بن تقال کا عقیدہ تھا کہ دہ نجی ہے اور میہ نبی

محداور باتى اتبيا ويهيم عافضل ب- والمعباد بالله

ا بسے بی ان پر قرامط کا نام بھی ہولا جا تاہے بدان کے ایک آ وی کی طرف نسبت ہے جس کا نام" حمدان قرمط" ؟ تھا ، یدایل کوف میں سے ایک چروا ہا تھا شروع شروع میں زہد کی طرف ماکل

<sup>©</sup> قرمط نفتح المقاف والميم اولكسرهما. (المسجد في الأعلام548) و سيأتي معناه في كلام الماني الدائد الله تعالى وقفه الله وسلمه9.

قدا، فی ایستی کی طرف جائے ہوئے راستا میں یا طنعیہ کے آیک مبلغ ہے اس کی طاقات ہوگئی اس آ دی کے آئے بھی کی کیاں تھیں جنھیں وہ یا گئے کر لے جار باتھا حمران قرسط نے اس میں گئی ہوتا ہے۔ حالا کا دوائی ہے اور اس کی جائے ہے و اقف نہ تھا۔ معلوم ہوتا ہے۔ ب میں دور سے آ رہے گئی کا مران نے اس سے کی ایک ہے گئی ہوتا ہے۔ ب میں دور سے آ رہے گئی کا مران اور جائی کا اراد و ہے ؟ اس نے ایک سے کا کا مران ہے گئی ان کیستی کی شفت ہے رہ حث یا کیس کی ہوتا ہے۔ ب جب اس آسلغ انے اسے زید اور وین واری کی طرف ماکن ویکھا تو اسے ای طرف سے واؤنگایا جس اس آسلغ انے اسے زید اور وین واری کی طرف ماکن ویکھا تو اسے ای طرف سے واؤنگایا جس اس آسلغ ہے کہا ہے کہا جہاں نے کہا تی بال وہمان نے کہا آب س کے تھم پر گئی اس وہمان نے کہا آب س کے تھم پر گئی اس نے کہا آب س کے تھم پر گئی اور اس فرات کے تھم پر گئی اس نے کہا تی بال وہ اس کے تھم پر اور اس فرات کے تھم پر جس کے سے رہے گئی اور اس فرات کے تھم پر جس کے سے و نیا وہ فرت ہے جمدان نے کہا ہی با فرق وہ فرت رب العالیوں فل ہے ۔ می فرت کے آب نے فیا کہا گئی بال میں اس ہو سے میں گئی ہوتھا کی عرف اس اسے گئی ہوتھا کی وہنس کے اس کے تھم پر اور اس فرات کے تھم پر اور اس فرات کے تھم پر جس کے سے و نیا وہ فرت ہے جمدان نے کہا ہی باقت کی وہ فرات رب العالیوں فل ہے ۔ مینی نے کہا آب نے فرق کے آب نے فرق کی کہا تھی وہ فرات رہ نے بیا گئی وہ فرات کی بات کی کہا تھی وہ فرات کے سیال کے کاملی کی کار کی کار کی کہا تھی کہا تھی کہا ہے کہا تھی کہا کہا گئی کہا تھی کہا تھی کہا ہے کہا تھی کو وہ فرات کی کہا تھی کی کھی کہا تھی کھی کے کہا تھی کی کہا تھی کھی کہا تھی کر کہا تھی کی کہا تھی کے کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا ت

حمدان نے کہا جس بھر آپ جارہ جیں وہاں آپ کوئیا کا م ہے؟ اس نے کہا چھے تھم مہ ہے کہ جس اس کے باشندوں کو جہالت ہے ہم کی طرف ، گرائی ہے ہدایت کی طرف اور ہر بخت سے سعادت مندی کی طرف وعوت اول اور آئیس ڈسٹ وفقر کے تنگ گڑھوں ہے ، بچاؤں اور جبیں اس چیز کا بالک بنا دول جس ہے وہ محنت ومشقت ہے مستعنی ہوجا کیں۔

عد ن نے اس ہے کہا آپ بھے بچا کیں ،اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے اور وہلم بھاد بھے جو بھے محبوب، وے کیونکر جو بات آپ نے ذکر کی ہے بھے اس کی کس قدر زیاد و ساجت ہے۔

میلغ نے کہا: چھپے ہوئے راز کو جھسے ہر یک کے لیے ضاہر کرنے کا تعمر نہیں گر اس پراعتاد اور س سے عبد لینے کے بعد۔

حمان آپ کا عبد کیا بااے وکر کیجے میں اس پرکار مقدر مول کا۔

مبلغ وہ بیاہے کہ آپ میر ہے اور امام کے ملے ایٹے اوپر اللہ تعالیٰ کا پانتہ عبد کر لیم*ل کو آ*پ

ا مام کاوہ راز جو میں آپ کودینے والا ہوں اور میراراز بھی کمی کے سامنے افشائیس کریں تھے۔ حمان نے اس راز [کے جمیانے ] کا التزام کر ایا، پھر وہ سلغ اپنے جہل کے نئون ا سے معال میں میں میں میں میں میں میں میں میں اور اسٹری کا اسٹری کا اسٹری کا اسٹری کا اسٹری کا اسٹری کا اسٹری کا

سکھانے لگ کمیاجی کدآ ہندآ ہنداے پیغسالیا اور کمراہ کرلیا پس اسے اس کی دوسب ہاتیں بان لیس جن کی اسے دعوت دی۔

حمان نے بیدرعوت تبول کر کی اور [ بالاً خر ] وہ باطنیہ کا ایک مضبوط متون بن گیا اس کے بیرد کاروں کو قرمطیہ یا قرامطہ کہا گیا۔

قرمط کا اصل معنی چلنے کے دوران قدموں کا چھوٹا پن یا لکھنے ہیں حروف کی ہار کی اورسطروں کا قریب قریب ہونا ہوتا ہے اور بیانوگ بلاشیہ کوتاہ بین ہیں ان پرخن کا راستہ خلط ملط ہو کیا اوروہ سید ھے رائے ہے بھیک مجے۔

ان لوگوں کو حکومت ٹل گئی انھوں نے زمین میں فساد ہریا کیا بحرین اور حجر پر قابض ہو گئے ملکوں[کے ہاسیوں] کوڈرایا اور بندول کو دھمکایا۔ شام این کثیر بڑھنے 278 مدے واقعات میں لکھتے ہیں:

اس سال قرامط متحرک ہوئے ہوان ہے وین ذید بھوں کا فرقد ہے جوان اہل فاری کے فاسفہ کا بیرو کاریے جوزر دشت ®اور مزدک ® کی نبوت کے معتقد ہیں ہے دونوں تحریات کومباح

ان قرامط کا دور برصغیر تک میمی آن بینها ، چنا نچر مولا ناخلام رمول میر لکھتے ہیں : لمان شیل قرامط کا در تھا جو مسلمانوں کے خت و ثمن تھے دانوا تھے دادو و باس کا تکوران تھا ۔ . . ہمرسلطان محود مان بینها شیر فئے کرلیا دانوالی دادد نے قرمطی مقیدہ ہے و کیسر کی اور دیا مسلمان میں میں دادو کے قرمطی مقیدہ ہے و کیسر کی اور دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے ہے۔

<sup>©</sup> زردشت یا زرنشت بفتح الوای وضع الدال او المتناع بان کے مشہور تکیم فیٹا فورٹ کے شاکرد کا نام جو منوچ برشاہ ایران کی نسل سے تھار زردشت نے اسم کھٹاسے ' شاہ ایران کے عبد شر نبوت کا دعل کرکے آتش ہوگا کا غرب ایجاد کیا ، آتش برست اسے تیفیر مانے اوراس کی کہا ہا ' ڈانا' کوآ سائی یا لیا می کما ہے شیال کرتے ہیں۔ (فیروز اللغان فادی کا 5380)

<sup>©</sup> بعندہ السبع و المدالی ایران کے ایک تصبح و بلغ کا نام جوثر شیروان کے باپ کے مہدیش تھا اور اس نے آیک ٹیا شہب تکالاتھا ،ٹوشیرواں نے باوٹاہ ہونے برای سلیمائے سرواڈ الا۔ (فیروز اللغات فادی:394/2)

قر اردیتے ہیں، پھراس کے بعد یہ نوگ ہر باطل کی طرف آ واز ویٹے دالے کے چیروکار ہیں النا کی زیاد ورتر فرانی شیعوں کی طرف ہے ہوتی ہے ادرائن کی طرف سے یہ باطل میں داخل ہوئے ہیں کیونکہ بیرلوگوں میں سب سے کم عقل ہوتے ہیں، آنہیں اساعیلیہ کہا جاتا ہے اس لیے کہ یہ اساعیل الاعرج بن جعفرصا دت سے منسوب ہیں۔''

386 ھ میں قرامطہ ابوسعید حسن بن بہرام جنائی کی قیادت میں تحرک ہوئے انھول نے تجر اور اس کے زُردگر د کے شہروں پر قبضہ کر لیا اور ان میں بہت فساد ہر پاکیا۔

یا بوسعید جنانی غلے کاولا ب تھا، فدر بیچااورلوگوں کے لیے تطبیف نامی شہر میں قینتوں کا حساب کرنا ، پھر باطلوں کے بعض مسلخ قطبیف کے شیعوں کے ہائ آئے النیس اسے مقیدے کی دموت دی بتو انھوں نے ان کی دعوت قبول کرلی اورا بوسعید جنانی ان کا امیرین بیٹھا۔

بیاصل میں ایک شہرے تھا جس کا نام جنا ہے۔ تنطیعت سے قریب واقع ہے اس نے زمین میں بہت فساد مجایا، اہل عواق وشام کوڈرایا دھمکایا، یہاں تک کدمید 30 ھ میں مرگیا۔

پھراس کے بعدان کے بیٹے ابوطاہر بنانی نے قرائط کے معاملہ کی یاگ ڈورسنجالی ۔ قرائط کے سبختین بہت زیادہ ہو گئے اوران کی عکومت قائم ہوگئی، 317 ھیں ان کی شان وشوکت بہت زیادہ بردہ گئی اور بیہ خانہ کعبہ تک وینچنے ہیں کامیاب ہوگئے جبکہ لوگ ترویہ ﷺ کے دوز (مٹی یا ہیں نے لوگوں کو کچھ خبر نہ ہوئی تی کہ قرامط نے ابوطاہر جنانی کی قیادت میں ان کے مال لوٹ ہے، کہ کہ کشادہ زمین اس کی گھانیوں ہمجہ شرام اور کعبہ کے اندر جوجاجی جبیں سلے وہ مارد ہے گئے۔ اس کا امیر ابوطاہر کعبہ کے دروازہ پر بیٹے گیا جبکہ انسان اس کے اور گرد مارے جارہے تھے۔ اس کا امیر ابوطاہر کعبہ کے دروازہ پر بیٹے گیا جبکہ انسان اس کے اور گرد مارے جارہے تھے۔

<sup>€</sup> المدنية والمنطابة 1/262

ا کی روی بوروی کا مصدر ہے بیٹی سیر کر کا بدم الترویہ ماہ ذی الحجد کی آخویں کارزغ مال جدے کہ ال ہار تا میں عرفات کرجائے کے لیے اونوں کو باٹی چائے کرتے تھے۔ (مصباح اللغات 335)

تنواری ترویہ کے روز حرمت والے مہینے بین مجدحرام کے اندرایا کام کرری تھیں اور یہ ملتوں کیدر باتھا: '' بین افلہ بول اور اللہ کے ساتھ ہوں گلوق کو بیں بن پیدا کرتا ہوں اور ختم کرتا ہوں۔'' اس نے کوئی طواف کرنے والا اور خانہ کعبہ کے پردوں سے چیننے والا نہ چھوڑا حتی کہا ہے قن کردیا ، پھر متنو لول کوزم زم کے کویں میں چیننے کا تھم دیا اور بہت سے لوگوں کو مجدحرام بیل بن وفن کردیا ، پھرزم زم کا گنبد گرادیا خانہ کعبہ کے درواز وں کو اکھیٹرنے اور اس کا خلاف این رف کردیا ۔

پھر جراسودا کھیڑنے کا تھم دیا تو ایک قرمطی آئے بڑھائی نے اپنے ہاتھ میں اٹھائی کدال ہے کہتے ہوئے جراسود پر ماری:'' کہاں ہیں ابائنل پرندے؟ کہاں ہیں شکریزے؟'' مجراس نے جراسودا کمیڑلیااورد واسے اپنے ساتھ کے جمراسودان کے ہاس بائیس سال رہا۔

#### <u>قالمین</u>

ائ سال جس سال قرامط فی جراسودا کیزاان کے بال بلاد مغرب بیل ان کے ایک سردار شعب بیل ان کے ایک سردار شعب بیل ان کے ایک سردار شعب بیل بیل می ایک شعبین اللہ بن میمون قداح کم اجابا تھا، کے باتھ پرایک شرادر فرانی کا ظیور ہو جو افاظمین ان کے نام سے مشہور ہوئی ہوا اور حمل کیا اور سفیہ سے جل کر بلاد مغرب بیل داخل ہو کیا اور دمولی کیا کہ وہ ایک فاظمی سردار ہے، ہر ہر کی ایک سفیہ سے جل کر بلاد مغرب بیل داخل ہو کیا اور دمولی کیا کہ وہ ایک فاظمی سردار ہے، ہر ہر کی ایک بری جماعت نے اس کی تصدیق کر دی تی کہ اس کی حکومت قائم ہوگئی، کھر سالمجا سے شہر پر بی جماعت کے تری بادشاء ابو قائم ہوگی ایک فلیب کے آخری بادشاء ابو فلیز یاد قائد سے حکومت چھین لی۔

یے فقص مشہور کرتا تھا کہ دو اٹل ہیت ہی سے ہے اس کے نسب کے بیان بیں اختلاف ہے، چنا نچہ کہا جاتا ہے کہ بیرعبد انڈ ہی جسن بن محریلی بن موسی بن جعفر بن محر بن ملی بن مسین بن ملی بن الی طالب ہے اور مجھی بیر کہنا کہ دو واساعمل بن جعفرصا وق کی نسل سے ہے۔

ا بن ظاکان کہتے ہیں: المحتقین رشب کے بارہ بی اس کے دعل ی کوٹیس مانے اور ورصاف

کتے ہیں کہ قاطمین بنے والے برلوگ مشترنس والے جی اوروہ سکید کی آیک بہودگی کی ہے۔
ہیں، اس کے باپ میمون کوقداح کا قلب اس لیے دیا گیا کہ بیسر مدلگا تا تھا اور آتھوں کے اندو
سے بیائی نکا آیا تھاء یہ عبید اللہ بن میمون قداح 322 ھٹی فوت ہو گیا۔ اس کا بیتا ''المعز'' معری
خالب آ میا بہاں عبید بیمن کی حکومت تقریبا دوصد بیاں قائم رہی بہاں تک کہ بطل اسلام
صلاح الدین ایو لی نے 564 ھٹی اس کا خاتمہ کیا وہاں ہے ان عبید تیمن کے فشانات مظا
ویداور واڈ تعالی نے ان کی بہت ی خرابیوں ہے مسلمانوں کو سکون بخشا۔

#### وزوز

ان باطنی سے ایک جماعت دروز بھی ہے بوگ باطنی سے ان میلفین میں سے
ایک آوی کی طرف منسوب ہیں جوا 'الحاکم عبیدی'' کی الوہیت کے قائل تنے ،اس آوی کو دروز ک
کہا جاتا تھا، یدورزی قاری الاصل تھا اس کا نام محمد بن اساعیل تھا۔ 408 ھیمی یہ معرآ یا ادراس
د'' الحاکم'' کی اجازت ہے اس کی خدمت میں حاضر ہوا ،یہ پہلاآ دی تھاجس نے اس مجنون الحاکم
کی الوہیت کا اعلان کیا۔اس جرم کو قابت کرنے کے لیے اس کے ساتھ ایک اور فاری آوی بھی شریک ہوگیا جے جز و بن علی بن اجر کہا جاتا تھا (ایران کے شہر) دوزن کا رہنے والا تھا اون کے
بہر تیار کرتا تھا، پھرممرآ یا اور یہ بھی'' الحاکم'' سے طا۔

درزی نے اس تباہ کن بنیاد کا اعلان اس وقت شروع کیا جب اس نے آیک ایک کتاب کھی جس میں باطنی عقا کد سمود ہے اور اس میں اس الحاکم کی واد ہیت کا اعلان کیا اور اس قاهرہ میں اس الحاکم کی واد ہیت کا اعلان کیا اور اس قاهرہ میں '' جامع از ہر' کشیس پڑھ کرستایا، اس سے لوگوں میں شور وشخب پیدا ہو گیا، انھوں نے اسے قل کر دیتا جا ہا تو یہ مصر سے بھاگ نکلا اور لبنان کے بہاڑوں میں جاکر بناہ لی جہاں سے اس نے اس نے اس نے موقف ونظریہ کی تبلغ شروع کی حق کہ 410 ھیں بیمر گیا۔

قاہر وکی بیا کیے مشہور مسجد ہی ہے 884 و عل معز الدین نے تغیر کروایا ،علوم وفؤن کا بھی مرکز رہی ، محر 1938 و علی میں از حربی غیر کا کا بھی مرکز رہی ، محر 1938 و عیں از حربی غیر کی در آئی ہوئی۔ (المنجد 394).

(10) ----

وروز نے لبنان ، بائیا س اور اس جیل حوران کی چوٹیوں کو اپنامسکن بنایا جے جس وروز جھی کہا

ہ تاہے۔ نُعَیرین

جب260 دیش عشری فوت ہوا اوراس کی کوئی اولا دیتھی۔جیسا کہ اس کے بھائی جعفرنے اس کی گوائی دی ہے قو محمد ہن نصیر نے ایک حیلہ کیا ، چنا نچاس نے حسن عشری کے شیعہ کے لیے دعوای کرتے ہوئے کہا: یقینا حسن کا ایک لڑی محمد تھا امامت اس کی طرف نتقل ہوگئی ہے اور وہ اپنے والد کے گھر کی سرنگ میں جھپ گیا ہے اور وہی محمد کی ختظر ہے عنقریب واپس آئے گا اور زشن کوائں حرح عدل وافصاف سے مجردے کا جس طرح کے وقطم سے بحری ہوگی۔

پھراس محدین نصیر نے دعوی کیا کہ وہ خودہی تحدی منتظر کا درواز و ہے لیکن حسن عسکری کے شیعہ نے ابن نصیر کے اس تول کی کہ وہ تحدی منتظر کا درواز و ہے وقصہ میں ندگی اگر چہ انھوں نے اپنے ند ہب کو ہاتی رکھنے کا حیالہ کرتے ہوئے سرنگ میں چھپنے والے اس لڑکے کے وجود پر موافقت کی۔

بھران شیعہ نے دیک ایسے آ دمی کا انتخاب کیا جو حسن عسکری کے درواز سے پرتیل بیچنہ تھا اور اس کے بارہ بمی دعوٰ کی کیا کہ یہی محد کی کا دردازہ ہے لیس جمہ بن نصیران کے باس سے جما کے گیا ادر فرز اضیر سبکی بنیادر کھی۔

اس نے اسپے اصول سبائیت، فطابیت، مجوست، میسائیت اور ا ثناعشری شیعہ جیسے فرقون سے

يضم النون مصغران (المتحاد 10).

Was con اخذ كئه راس في عقيده قائم كما كمة سان وزين كا المعلى بن الى طالب ب ووقع أرواح كا مجى قائل موكيا اور مجوسيوس وعيسائيول كي عيدول كو إيمريه ] زعده كرديا، يقرقد وريات عام ك مغرب مين واقع شام ك شيرون مين مقيم ب-



bestudibooks: word

## قاديانيه يااحمريه

ر ہا خلام احمد تواس نے اپنی جوانی کا آغاز تھوڑی ہی فاری اور کچھرف دنمو پڑھنے ہے کیا اس طرح اس نے تھوڑی می طب بھی پڑھی کیکن اس کی وہ امراض جوا ہے بچپن سے لاحق ہوگئی تھیں پڑھائی جاری دکھنے ہیں ماکل ہوگئیں۔

سپالکوٹ فنتظلی: اس کی جوانی کے آغاز عمل اس کے فاعدان نے اس سے مطالبہ کیا کہ وہ اسپنے دادا کی اس پیشن میں ہے ایک معقول رقم وصول کرنے جائے جواگھریزئے اس کی دلائی اور آنگیٹٹی کے صلہ میں اس کے لیے مقرر کی تھی ، یہ میں اور اس کے ساتھ اس کا دوست امام و بین بھی تھا رقم وصول کر لینے کے بعد اس امام و بین نے قادیان سے باہر چند لطف اندوز گھڑیاں گڑا دنے کی ٹر غیب دی ، قلام احمد مان عمیا اور جلدی انصوں نے وہ پیشن اڑا دی۔ جب ان کا مال فتم ہو کمیا تو اس کا ساتھی اے مچیوز کررفو چکر ہوگیا مفلام احد گھرے بھا گئے پر مجبور ہوگیا اور سیالکوٹ کارخ کیا جواس وقت مغربی یا کستان کے صوبہ پنجاب کا ایک شہر ہے۔

اور سیالکوٹ میں اپنے روز گار کی طرف مجبور ہوا تو کیجر یول کے سے میٹے اگاء تا کہ نوگول کے لیے اعمام اور و نتیتے وغیرہ لکھے جس کے توش اسے تھوڑی می مرووری ملتی جو ، بانہ 15 روپ کے برابرتھی ۔ اور یہ 1864 م کی بات ہے۔

سیالگوٹ میں اس کی اقامت کیا ہم میں آگریزی کی قدر نیس کے سے رات کا کیک سکول کھولا محیاءغلام احداس میں داخل ہو عمیا میہاں اس نے بقول خودا کیک یا دو تمامیس پڑھیں بھروکا نت کے امتحان میں شرکیک ہوا۔ میکن فیل ہو گہر اور سال بعد سیالکوٹ میں اپنی معروفیات ترک کرکے اپنے والد کے ہمراوان مدالتوں اور بچہر یوں میں کام کرنے لگا جہاں اس کا باپ کام کرتا تھا۔ اس مات مدالتوں کی مطابقات کے انگران رہما کا دیکا استام

ای وقت سے بیداسلام کا مطابعہ کرنے نگا اور وعوالی کیا کہ ووعظریب ایک کتاب بنام '' براجن احمد بیا' تالیف کرے گا تا کہ اس جی اسلام آکی حقاقیت ) پر جوت جیش کرے اس وقت سے اسے شہرت ملی ر

تھیم تو رالدین بھیروی: سید مکوٹ میں نیام احمد کی اقامت کے دوران مخرف ہونے والول میں ہے ایک آ دی جس کا نام نور دین بھیروی تھا اس سے ساریانور دین 1258 ھاموافی 1841 ، کوشک شاد بورجواب مغربی پاکستان کے صوبہ پنجاب میں سر گودھا کے نام سے مشہور ہے ، میں پیدا جوا۔ قاری پڑھی ور ابتدائی عربی کیسیمی اور 1858 ، میں راولپنڈی کے ایک سرکاری سکول میں اسٹاد فاری لگ گیر ، پھرایک برائری سکول میں میڈ ماسر مقرر ہوا ، چورسال میمی گر ارہے ، پھر بیہ نوکری چھوڑ دی اور پڑھے لگ گیا ، دامپور ہے کھٹو گیا اور وہاں طبیب تکھٹو تھیم تلی شہر سے طب قدیم کی تعلیم ماشن کی اس کے ہاں دو سائل تھمر نے کے بعد 1285 ھیں بجاز کا سفر کیا۔

ید بیندمنور و بیس اس کی ماه قالت شیخ رحمت الله مهتدی اور شیخ عمیدانتی مجد دی ہے ہوئی ، مجرا پینے

£114 \

ملک واپس آگیا، جہاں اس کی بحثیں اور من ظرے مشہور ہو سکتے اور جنو لی تشمیر کے صوبہ جموں ہیں۔ لبلور خطیب خاص اس کی تقرری ہوئی ، مجر 1882ء میں اس انوکر ک کوبھی خیریاد کہددیا۔

جموں میں اپنی اقامت کے دوران اس نے غلام احمد کی خبر سی آوان کے درمیان پڑنے دو آق قائم ہوگئی، مجر جب غلام احمد نے ''براھین احمد بی'' کی تالیف شروع کی تو نور دین نے ایک کماب بنام '' قصد بق براھین احمد بی' مکھی۔

پھرائی ٹوردین نے غلام احمرکودعوی فیوت پراکسایا، چنا نچیاس نے کتاب''سیرت المحمدی'' سے 99 صفحہ بر ذکر کیا:

''ایں وقت کلیم نے کہا آگر ہے آ دی البنی غلام احمد دعوی کردے کہ د وصاحب شریعت می ہے ادراس نے شریعتِ قر آن کومنسوش کر دیاہے توجی اس کی بات کا الکارنے کروں''

اور جب بیغلام احمد قادیان متحلّ ہوا تو بیچکیم بھی اس سے آ مذاور بظاہر غلام احمد کاسب سے بزامیر د کارین گیا۔

غلام انہرنے پہلے بیدعؤی کیا کہ دہ مجدد ہے، پھرلوگوں کے سامنے ظاہر کیا کہ وہ محد کی منتظر ہے پھر نور دین نے اسے مشورہ دیا کہ وہ سے موجود ہونے کا دعؤی کرے تو غلام احمد نے 1891ء ہیں مسج موجود ہونے کا دعوٰی کردیا۔ دہ لکھتا ہے:

''میں ای طرح مبعوت کیا عمیا ہوں جس طرح مونی کلیم اللہ کے بعد وہ آوی ، یعنی مسیح مبعوث کیا حمیا تھا، جب کلیم نانی محمد رسول اللہ ظافرہ آئے تحق تو ضروری ہوگیا کہ اس نبی کے بعد جو اپنے تصرفات کے اعتبارے اسونی آگلیم کی طرح ہوہ آوی آئے جو تعلی سنج کی تو ت ، طبیعت اور خاصیت کا وارث ہواوراس کا نزول اس مدت کے قریب قریب ہو جو کلیم اول اور سنج بی نیما کے درمیان تھی ، بعنی چودھو میں صدی جمری۔

پھروہ کہتا ہے:

''حضرت منع کے مراتھ میری ایک مشاہبت ہاس فطرتی مشاہبت کی بنایر بی اس عاج کو سی

کے نام کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے تا کہ دہ صلببی عقیدے [کی دیوار ] کوگرا کر برابر کردھے، میں صلیب کوقو ڑنے اور خزیر کوقل کرنے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں جھین میں ان فرشتوں کے امراہ آیا ہول جو میرے وائیں باکمیں تھے۔''

نور وین نے اس کے لیے یہ حیلہ تراشا۔ جیسا کہ غلام احمہ نے کتاب ازالہ اوھام میں خود صراحت کی ہے کہ وہ ومثق جہاں جیٹی ملیفائزیں گے اس سے مراد وہ مشہور ومثق نہیں بلکہ ومثق سے مراد وہ متی ہے جہاں یزیدی طبیعت کے لوگ رہتے ہوں اور لفظ دشق میں استحارہ ہے۔ بھر دہ کہتا ہے:

" یقیبناستی قادیان دمش سے مشاہر ہے جھے اللہ تعالیٰ نے ایک تظیم کام کی خاطراس دمش،
یعنی قادیان کے مشرقی جانب اس معجد کے جنار بیشاء کے پاس اتارا ہے جس بیس دخل ہونے
والا پرائمن ہوجا تا ہے۔" اس سے مراد دوم بحد ہے جواس نے قاویان بیس تقییر کروائی تا کہ اسلام
سے مرتد اس کے بیروکار مجد حرام سے اس کا مقابلہ کرتے ہوئے اس مجد کائی کرنے جا کمی اور
اس کے پاس ایک سفید چنار بھی بنایا تا کہ لوگوں کو دھوکا دے سئے کہ بیدوی مینار ہے جس پر مسیح،
اس کے پاس ایک سفید چنار بھی بنایا تا کہ لوگوں کو دھوکا دے سئے کہ بیدوی مینار ہے جس پر مسیح،
اسٹی دہ خود اتر ہے گار

#### مرزاغلام احمد كادعوائ نبوت

مرزا غلام احمد نے اپنے گمراہ پیرد کاروں میں سے ایک کوقادیان میں اپنی مجد کا امام مقرر کیا جس کا نام عبدائکریم تھا بیرعبدالکریم مرزا کے دوباز دؤں میں سے ایک تھا جبکہ دوسرا باز دنگیم نور دین تھا جیسا کہ خود مرز انے اس کی صراحت کی ہے :

1910 و بیں عبدالکریم نے ایک خطبہ جور یا جبکہ مرزا بھی وہاں سوجود تھا اس خطبہ بیں اس نے کہا: سرزانلام احمداللہ کی طرف سے سیوٹ ہے اور اس پرایمان لا تا واجب ہے جو آ دمی انہیاء پرایمان لا تا ہے اور اس پرایمان نہیں لاتا تو وہ رسولوں کے درمیان فرق کرتا ہے اور مومتوں کے وصف کے بارے بیں انٹر تھا ٹی کے ارشاد: الراتياني المراتياني

''ہم اس کے رسولوں کو ایک دوسرے سے جدانیں کرئے۔'' کی مخالفت کرتا ہے اس خطیہ نے مرزا کے پیرد کاروں کے مامین آیک بحث اور چھٹرا کھڑا کردیا جواس کے مجدد ،محدی معبود آدر مسیح موعود ہونے کے قائل ومعتقد تھے۔ جب انھوں نے اس[عبدالکریم] کی بات کونہ ما ٹا تو اس نے انگلے جمہ کوایک اور خطبہ دیااور مرزا کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا:

''مير العققاد ہے كہ آپ ني اور رسول ہيں ، ليس اگر ميں غلطی پر بمون تو جھے تھيد کيجيے ، جب لوگ نمازے فارغ ہوئے اور مرزائے بھی گھر جانا جا ہا تو عمد الكر يم نے اسے روک ليا ، تب غلام احمہ نے كہا:'' ميں اس كا مُترَّ بوں اوراس كا وعوٰ ك كرتا ہوں۔''

پھر وہ اپنے گھر آئی تو عبدالکریم اور بعض اوگوں کے مامین جھگڑا ہوگیا اور ان کی آوازی بلند ہوگئیں، تب مرزا پے گھرے نکا اور کہا''ا سے ایمان والواؤی آوازی تی کی آواز سے او فجی مت کرو۔'' اس وقت وہ اپنے تخریس ہو جنے لگا اور گول سے مطالبہ کرنے لگا کہ اس پر بحثیت تی اور رسول لازی ایمان لایا جائے اور 1902ء میں اس نے ایک رسالہ بنام'' تخفۃ الندوہ'' تالیف کیا اس میں وہ کہتا ہے:

''پس جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ ذکر کیا کہ بیکلام جو ٹیس پڑھتا ہوں قطعی اور تینی طور پر تو رات اور قرآن کی طرح کلام اللہ تن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں سے ایک ظلی اور بروزی نجا ہوں، ہر مسلمان پر دبئی امور میں میرک اطاعت واجب ہے، ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اس بات پر ایمان لائے کہ میں سیح موعود ہوں ، جس آ دی کو میرا پیغام بینج جائے ، چر مجھے کم اور فیصل فرمانے اور اس بات پر ایمان شرائے کہ میں می سیح موجود ہوں اور شدی یہ بات مانے کہ جو وگ مجھ پر آئی ہے من بیانب اللہ ہے تو وہ (ابنا) فرمدوارہ اور آسمان میں اس سے حساب لیا جائے گا آگر جہ وہ مسلمان می ہو ہو تھا اس نے وہ کام چھوڑ دیا جواس پر فرض تھے۔''

يبال تك كروه كبتاب:

پھراس نے دعوٰی کیا کہ وہ جہاد جواسلام نے جاری کیا تفامنسوخ ہوگیااور ہرمسلان پر لازم ہے کہ وہ انگریز سے صلح رکھے ، اس بارے میں اس نے ایک کتاب بھی تکھی جس کا نام تریا تھی۔ انقلوب رکھاراس کےصفحہ 15 پر دولکھتا ہے :

''میں نے اپنی اکثر عمر انگریزی حکومت کی تائید داعات میں گزاری ، میں نے جہاد کی ممانعت اوراد کو الام ، میں نے جہاد کی ممانعت اوراد کو الام ، این اکثر عمر انگریز کی اطاعت کے وجوب پراتی کتابیں اعلانات اوراشتہارات و پہلاٹ کھے کہا گروہ جمع کے جائیں تو پہلائ الماریاں جمرجا ئیں، بیتمام کتب عربی مما لک مصر وشام اور ترکی بیں پیمبلا وی کئیں اس سے میرا مقصد ہمیت بید ہاکہ مسلمان اس حکومت سے خلص ہوجا ئیں اور ان کے دلوں سے سفاک محمدی اور بدکردار سے کے واقعات اور وہ احکام منا دیے جائیں جوان میں جہاد کا جذبہ ابھارتے ہیں اور بدکردار سے دلوں کو خراب کرتے ہیں۔

ایک خط جواس فےصوبے کے نائب حاکم کوکھااس میں وہ کہتاہے:

'' میں بھپین بی سے جبکہ اس وقت میں ساتھ کے پیٹے میں ہوں اپنی زبان وقلم سے کوشش کرر ہا ہوں کہ مسلما توں کے دلوں کو آگر میزی حکومت کے لیے اخلامی وخیرخوابی اور اس سے زی کا برتا وَ کرنے کی طرف پھیرلوں اور جہاد کے اس جذبہ کوشتم کر دوں جے بعض جائل اپنائے ہوئے ہیں اور وہ آئیس اس حکومت کے لیے اخلاص سے روکے ہوئے ہے۔

اس دعوت کی کامیا بی کے لیے حکومت انگریز نے بوری قوت صرف کر دی اور اس دعوت کا پرچار کرنے والوں پراعلیٰ عمدوں اور بے پایاں اموال کے دیانے کھول دیے۔

یے مرزال کی جس وقوت میں لگار ہا یہاں تک کداسے ان دائی امراض نے لاغر کرویا جو بچین سے لائن تغین اور 1908ء میں بیروپائی جیننہ میں جتلا ہوگیا۔ پیلا ہور میں تغااور و بیں 26 مئی 1908ء کو بیت الخلا میں مرگیا، اس کی لاش قاریان لے جائی گئی جہاں اسے اس مقبرہ میں دفن کیا گی جس کا نام اس نے ''مقبرہ جنت'' رکھا تھا۔ اس کی گمراہ کن دفوت کے لیے تکیم فور دین اس کا خلیفہ بڑے



ogesturdubolys. word

اس فرقد باختیدگ آیک شاخ بهانیت بھی ہے اس کا اس نام بہت ہے اور می محمل شیرازی

نای ایک آ دی کی طرف نبت ہے جو 1830 و تواریان میں پیرا دوا۔ بیآ دی اٹنا عشری شیعہ میں

ہو الکیاں وہ اپنے غیرب ہے اسامیل غیرب کوبھی طانے مگا اور فلسفی شخشینات میں مشغول ہو

"نیاء پھر اس نے لوگوں کے سامنے بی نظر بیر پیش کیا کہ وہی : کیلا پوشید و انام کے عظم کے ساتھ

بولنے والا ہے اور دہی اس کی طرف (باب بینی) درواز ہے ای لیے اس کی جماعت باب کے نام

ہر معلوں ہوئی۔ پھر اس نے دعویٰ کیا کہ یقینا وہی مہدی منظر ہے ، پھر دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے

بس میں حلول کیا ہے اور ای کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی محلوق کے لیے فاہر ہوتا ہے اور وہی آخری

نرح موں ملول کیا ہے اور ای کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی محلوق کے لیے فاہر ہوتا ہے اور وہی آخری

طرح موں ملول کیا جو درین کی طرف وائی آئا۔

پھرائی نے آخرے پرامیان شالانے کا اعلان کیا اور جنت و دوزخ کا اٹکار کیا اور کہائی تو تی روحانی زندگی کے رموز بیں اور پھر پرائموں اور بدھ متوں کے طریقہ پر چل پڑا، پھرائی نے کہا کہ ویلی تمام انہیا و درس کا حقیقی نمائندہ ہے۔ چنا نچہ وہ نوج ہے جس روز نوح بینی مبعوث ہوئے اور موری ہے جس روز وہ مبعوث ہوئے اور وہ محمد شرفی ہے جس روز وہ مبعوث ہوئے اور وہ محمد شرفی ہے جس روز وہ مبعوث ہوئے اور وہ محمد شرفی ہی دین ہے جس روز آپ مبعوث ہوئے۔ پھر اس نے خیال کیا کہ وہ یہودیت اور اسلام کو ایک ہی دین ہیں ایک کس کر رہ ہے اور ان کے ماجن کو تی قرق میں ۔ پھر س نے طول کا عقید واقع احتمد رکیا ، لین اللہ بین از پڑا ہے ، ور بالا خراس نے حمد مربی کے ماتم انہیں ہوئے کا انکار کردیا۔

وس کے بعد اس نے وین کے قطعی حور پر ثابت بہت سے اسلامی احکام کا الکار کیا۔ چتا نجیہ

<sup>()</sup> تقیده الول کابید کر کرر تراز الد عال المعلوم اوا ب

عورت دمردکودرافت دغیرہ بٹس برابر [حصددار] تغبرایا، پھر' البیان' نامی ایک کماج تالیف کی ادرکہا بیقرآن کی طرح ہے۔1850ء بس اسے کو لی ماردی کی جبکداس کی عرقیں سال سے دیادہ ندہونے یائی تقی۔

جیرہ کاروں جس ہے اس کے دووز پر تھے، ایک کا نام'' صبح اول''اور دوسرے کا نام'' میماءاللہ'' تھا۔ حکومت نے ان وونوں کو ملک فارس سے جلا وشن کر ویا۔ میسی اول قبرص جلا گیا جیکہ دوسراا تدرین بٹس جابسا ہے اول نے یابیہ دعوت بٹس متمرر سپنے کیا کوشش کی اور اس کے پیرد کا رکم ہوگئے ۔ دباہماء تواس کے ہیرد کا رزیادہ ہو گئے اور نہ ہب کوائی ہے منسوب کرتے ہوئے بہائیت کہا گیا۔ بہاء نے بھی اینے اندوالہ کے حلول کا دعویٰ کیا اور کہا مرزاعلی کا دجود اس کے لیے تمہید و مقد مہتھا۔

جب شیخ اول اور بہاء کے بیروکاروں کے درمیان جھڑا شدت افقیار کر گیا تو حکومت عثانیہ نے بہا وکوعکا<sup>©</sup> کی طرف جلاد طن کر دیا ، وہاں اس نے ایک کتاب تکھی اس کا نام بھی'' البیان'' بی رکھا اور کہا کہ بیقر آن کا بدل ہے اور ایک ووسری کتاب تکھی جس کا نام'' سمّ ب اقدی'' رکھا اور کہا بیاس کی طرف وتی کی گئی ہے۔

جس چیز کی طرف وہ دعوت دیتا تھا اس کا نام' وین جدید' رکھا جو اسلام ٹییں تھا، وواہیا وین تھ جو تمام ادیان ، سب جنسوں اور پورے عالم کو جمع کرتا تھا، وو خطوط جن کے ذریعے وہ دکام اور بادشا ہوں سے خط کیا ہت کرتا تھا ان کا نام سورتیں رکھتا تھا۔

بھراس نے تمام اسلامی قیود و صدودختم کرنے کا کہا ادر انسانوں کے ماہین، خواد ان کے اور انسانوں کے ماہین، خواد ان کے اور یان درنگ اور شلیس مختلف ہی ہوں، مساوات کولازم تغیرایا ۔ تعدد زوجات سے منع کر دیا اور ابوقت شرورت صرف دو بیویوں کو جمع کرنا جائز دکھا۔ نماز کی جماعت کومنسوٹ کر دیا، باسولی جناز درنگ نماز کے ان کے ماسولی نماز صرف اسکیاد سیلے ہوگی۔

بفتح العبن والكاف مشدده فلطين كالكشركان م (التاموس)

خانة: كعبه كي طرف مندكرنا فتم كرديا اوراها زم كيا كه قبله و بين بهوگا جهال بهاه بهوگا اسلام في قيام محربات كوجائز قرار دياب

۔ وہ اپنی محرابی میں مستمرر ہاتا آئے۔ 16 مئی 1882ء کومر گیا ، اس کے بعد اس کا بیٹا جوعبد ہلبہاء کے لقب سے مشہور تھا ، اس کا فلیفہ بنا۔

#### إعقائد باطنير

یفر تے بہ شاروہی وائروں میں کھوستے ہیں اور حقیقت میں ان سب کا تعلق اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کے اساء صلی اور اعلیٰ صفات کے انکار سے ہے، کہمی آئی بیت سے تعاون اور بھی تجدید کے دعویٰ کے بس پردواندیاء کی شریعتوں کی تحریف بھی ان کا کام ہے۔ اپنی من گھڑت اصادیت اور تحریف کردہ یا تا دیل کردہ نصوص کو انھوں نے اپنا آئلہ بنایاء ان کی عام تا ویلات مجسیوں کے اصول اور ارسطو بھیے فلاسفہ کے بعض نظریات بری ہیں۔

ان میں سے بہت ہے لوگ علی الاعلان کہتے ہیں کر آ سانوں اور زمین کے خالق مصرت علی ہیں اوروہ کہتے ہیں صفرت علی انسانی صورت میں اس لیے طاہر ہوئے تا کرا پی تلوق اور ہندوں کو مانوس کرلیس، مجروہ انھیں پہچان لیس اور ان کی عبادت کریں۔ ان میں سے بعض نے سے اشعار بڑھے ہے

''میں گوائی دیتا ہوں کہ کنینیوں سے متنج اور فربہ پیٹ والے شیر [ بیٹی مطرت علی ] کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اس پر محرصادق امین کے ملاوہ اور کوئی حج ب و پر دہ تیں، پھراس کی طرف مضبوط اور قوت والے سنمان کے سواکسی کا کوئی راستہیں۔''

اور بعض کہتے ہیں ایلیوں کا اہلیں تعوذ باللہ عمر بن خطاب ہے جوفادی و مجول کورسوا کرنے والا ہے ، اس کے بعد اہلیسیت کے مرتب میں ابو یکر کا اور پھر عثمان جونٹو کا مقام ومرحبہ ہے ۔ اسپے عقائد کے اثبات میں ان کے ہاں الحاد ، ہے دینی اور کلام اللہ و کلام الرسول کے معالیٰ میں تحریف کی کوئی حدم قررتیں ۔ ان کے اکثر کہتے ہیں :

مردائع بن

" پہنچ تماز دل کامعنی ان کے اسرار کی یا پانچ اساء کی معرفت ہا دو وہ کی جس جسین ہمن اور فاظمہ ہیں، فرضی روزہ ہے مرادان کے اسرار کو چھپانا ہے باس ہم اقتص مرد یا میں جورتی جار بخشیں وہ آئی کتب میں شار کرتے ہیں۔ قبی بات اللہ کا مقصدان کے شیوخ کی زیارت ہے۔ اور ان میں ہے بعض وگ انبیت یو ا آبی گھپ " کی تقییر میں کہتے ہیں کہ ہاتھوں ہے مراد ابور کو احش کا ارتکاب جائز رکھا ہے ۔ جیسا کران ابورکو احش کا ارتکاب جائز رکھا ہے ۔ جیسا کران میں ہے بعض کے ہیں کہ انجاز کی ایک میں ابورٹ ہیں کہ باتھوں ہیں ہے بین کہ انجاز ابورٹ کا ارتکاب جائز رکھا ہے ۔ جیسا کران میں سے بعض کے ہیں کہ انجاز ارتکاب کو میں ابورٹ ہیں ابورٹ ہیں کے اللہ ہوتے ہیں، پھران میں سے بعض نے براحتی کرو وہ تی کرد ہے گئے ، سے بعض نے براحتی کرو وہ تی کرد ہے گئے ، مورت میں ابورٹ کرتے ہیں جبر جبر جبر بین کا دومری تم ہے وہ دھرت موری اور دومری تم ہے دو دھرت میں جبر جبر جبر جبر بینی باتھا کو دومری تم ہے دو دھرت میں جبر جبر بینی باتھ کو دومری تم ہے دو دھرت میں جبر جبر بینی باتھ کو دومری تم ہے دو دھرت مورت مورت کی اور دومری تم ہے دو دھرت مورت مورتی اور دومری تم ہے دو دھرت مورت مورت کے جبر جبر جبر بینی بین جبر بینی باتھ کو دومری تم ہے دو دھرت مورت اور کو دومری تم ہے دو دھرت مورت مورت کی اور دومری تم ہے دو دھرت مورت مورتی اور دومری تم ہے دورت مورت کی اور دومری تم ہے دورت میں جبر اس کی اور دومری تم ہے دورت کو دومری تم ہے دورت کی اور دومری کی اور دومری کی اور دومری کی دومری کی دومری کی دومری کی دومری کی اور دومری کی دومری کی

اتا عیلیہ کے آبکہ منظ ابو مصور بمانی نے اپنی کتاب ' البیان کہا حت الاخوان' ہیں ان کے لذہب کی بہت کی بات کے بدہب کی بہت کی بات کے ایس اسے ایک اہم آدئی۔ جس کا نام مصطلیٰ غالب ہودوہ البیال شاہ کیلس اور کیلس تحقیقات سامیلیہ کارکن ہے، شام کے شہر سلمیہ کا مصطلیٰ غالب ہے اور وہ البیال شاہ کیلس اور کیلس تحقیقات سامیلیہ کارکن ہے، شام کے شہر سلمیہ کا میں ہے وہ اس میں رہنے والا ہے۔ وہ اس میں اپنے نہ بہ کا خلاصہ تکھا ہے۔ وہ اس میں کھتا ہے۔

"جب الله تعالی جہاں ہے او پر ہے اور وہ غیر محدود ہے تو اس کے لیے ممئن تہیں کہ وہ براہ راست اس جہان کو پیدا کر سکے در نہ دو اس کے ساتھ اتصال پر مجبور ہوگا ، حالا لکہ وہ اس ہے بہت دور ہے ، اس کے مقام تک یخ جہاں وجود میں نہیں دور ہے ، اس کے مقام تک یخ جہاں وجود میں نہیں آ سکتا اور جب وہ اکسال ہے تو اس سے کی جہاں وجود میں آ سکتے ، اللہ تعالی اس جہان کو بیدا تی نہیں کر سکتا کمونکہ پیدا کرتا ایک گام ہے یا ایک چیز کو وجود میں الا نا ہے جو معدد مرتھی ، بیاللہ تعالیٰ کی ذات میں تغیر نہیں آ سکتہ ، اس لیے بینظر بیدو و تنظف امور کو بیان کرتا ہے ، ایک سے کہ اللہ تعالیٰ اس جہان کے وجود کا سبب وطلب ہے ، وہرا مید کرانیہ تعالیٰ جہاں ہے اور اس سے مصل بوکرا ہے بیدا نہیں کرسکتا ۔ "

اماء فرزائی اپنی کتاب "فضائح الباطنیه" میں نکھتے ہیں: "(فرقوں) کے مقالات نقل کر کے والے بلاتر دواس یات پر شفق ہیں کہ وہولک دواس یات پر شفق ہیں ہیں ہو دواس کے قائل ہیں جن کے دجولک نمانے کے فائد سے ابتدامعلوم ہیں ، یہ بات ضرور ہے کہ ان ہیں سے ایک دوسرے کے دجود کے دجود کے لیا تھیں سے ابتدامعلوم ہیں ، یہ بات ضرور ہے کہ ان ہی سے ایک دوسرے کے دجود کے لیے علت وسب ہے۔ علت کا نام "السابق" ہے اور معلول کا نام "ال ال ان بیجھے آنے والا ہے اور معلول کا نام "ال ال ان بیجھے آنے والا ہے اور سابق نے بڑات کو بیدا کیا ہے کہ واسطے سے جہان کو بیدا کیا ہے کہ کو مقل اور دوسرے کو افسان میں کہ جا تا ہے ۔"

رہانبوتوں کے بارے بھی ان کا اعتقادتو وہ ظاسفہ کے اعتقادے قریب ہے اور وہ ہے کہ
نی ایسے فض سے عبارت ہے جس پر ''سابق'' کی طرف سے ''ٹائی' کے واسط سے ایک الک
صاف و پاک قوت بدیڑے جواس کا م کے لیے تیار ہو کفش کلیے کے ساتھ اتسال کے دفت اس میں موجود تمام جزئیات کو حاصل کر لے جیسا کہ بسااد قات بیصورت حال بعض ففوس زکید کے
لیے خواب میں چیش آجاتی ہے جتی کہ وہ درجیش حالات سے سنتنبل کا مشام و کر لیتے ہیں۔

ان کار مقیدہ بھی ہے کہ جریل اس می پر بہنے وال عقل سے عبارت ہے شہ کہ دو کوئی ذات ہے جواد پر سے آتی ہے۔

رہال کے ہاں قر آن نو دو محد خانفہ کی ان معلومات کے بیان سے عبارت ہے جو آپ پراس عمل سے بہتی تعیس جو جبریل کے نام سے مراد ہے اور مجاز آئن کا نام کلام اللہ رکھا جا تا ہے۔ وہ کہتے میں کہ تبی کر بم خانفہ پر بہنے والی یہ نقدی قرت اپنے پہلے نزول میں کھل ٹیمیں ہوتی جیسا

وہ ہے ہیں کہ بی ترب تابعہ پر ہیں وال پیوندی ویت اسے ہیں دوں میں سماندی ہوں جیسا کرچم میں نطاغہ نو ہاوے بعد کھمل ہوتا ہے۔ مجراس قوت کی تخیل میہ ہے کہ وہ بولنے والے رسول ہے"ا اساس صامت ''® کی طرف نتقل ہوجائے۔

انہوں نے کہا: ہر دور بھی جن کو قائم کرتے والے ایک ایسے ایام معصوم کا ہونا صروری ہے جس کی طرف ظاہری امور کی تاویل اور قرآن کے اشکالات سے حل کے لیے رجوع کیا جائے۔ اور سے لوگ شغق جس کہ میامام مصومیت بھی نبی کے ہرابر ہے، اور بولنے والے انہیا مسات جی اور انگ

@ اس كى وضاحت المخصفي يرمتن ميس آوري ب-

بھی سات ہیں، اس لیے جب ساتواں دور پورا موجائے گاتو تیاست قائم موجاتے کی اور نیادور شروع موجائے گا۔

سات مناطق اوران کی سات بنیادیں ہے ہیں:

آ دم الناکی بنیادشیف، نوح ان کی بنیادسام، ایرانیم الناکی بنیاد اسامیل، موکی بان کی بنیاد بوشع بهیلی ان کی بنیاوشمعون، محمدان کی بنیادهلی اوراسامیل جس سے اساعیلیہ منسوب ہیں، اس کی بنیاوقد اح انتکامیة ، بعنی میمون میبودی تھا۔

ر برسات الم م قود الحل حسين بحلى زين العابدين بحد باقر جعفر صادق الساعل بن جعفر اور محد الله به المحمد بن الساعيل بين بعد المورك تعلق العول في سات بي جوزا به بنانيد العول في المهاجم المرف والى الموركة قوتمى سات بين اليني جذب كرف والى الموكة والى بهنم كرف والى ، بواجه بين محمد والى ، بابرجين والى المتعالم من الحد والى ، بابرجين والى المتعالم من وحانى ، وحانى ، بابرجين والى المتعالم من وحانى ، وحانى ، بابرجين والى المتعالم من المتعالم من المتعالم الم

نیز انھوں نے کہا: اسلام کے ستون بھی سات ہیں، لینی تماز، روز ہ، جج ، زکو ق ، جہاد، ولا یت اور امامت اس لیے ایک قول کے مطابق ان اساعیلیوں کو سبعیہ ' مجمی کہا جا تا ہے۔

ان کا تول ہے: ہرنی کی شریعت کی ایک مت ہوتی ہے جب بیدت ختم ہوجاتی ہے تواللہ تعالیٰ ایک اللہ اور نی بھیجتے ہیں جو اس کی شریعت کی مدت سات مریں ہے۔ ہرنی کی شریعت کی مدت سات مریں ہے اور میا ت صدیاں ہیں ،ان میں سے پہلا نبی ناطق ہوتا ہے اور ماطق کا معنی ہے کہ اس کی شریعت کو شروح کرنے والی ہوتی ہے اور صامت کا معنی ہے کہ وہ اس کی شریعت کو شروح کرنے والی ہوتی ہے اور صامت کا معنی ہے کہ وہ اس کی شریعت کے خیر نے رکھی ہو۔ (ا

<sup>()</sup> يمال بربات قائل فوري:

<sup>&#</sup>x27;'اس کی شریعت اینے باقبل کی شریعت کوسندو ق کرنے والی ہوتی ہے'' مالانک اور ندکور ہے ''ان شی سے پہلا ای ناطق ہوتا ہے رجب پر پہلا ہوتو اس کا اقبل کون ساہوا؟

نیز انھوں نے کہا: ہر نبی کے بیے نیک موس، بعنی اصل ہوتا ہے اور سوس نبی کی حیات بھی آگئی کے علم کی طرف درواز ہ ہوتا ہے ، اس کی وفات کے بعد اس کا وسی اور اپنے زمانے میں موجود موس کے لیے امام ہوتا ہے ۔ ان کا خیال ہے کہ آ دم کے سوس شیٹ ملیفہ متھے اور میدو مرے تھے ۔ اس کے بعد واسے تغییرے آگؤتم ، بھنی بچراکرنے والا اور احق ، لعنی بعد میں آنے والا اور امام کہا جاتا ہے ۔

آ در مازدہ کے دور کی تکمیل سات ہے ہو گی کیونکہ اوپر والے جہاں کی تجیل سات ستاروں ہے ہوئی ہے۔ ایسے ہی آئے [بدور چلا آیا] یہاں تک کہ اللہ تعالی نے تحمہ مؤتی ہی آئے وجھیجا، آپ کے سوس حضرت علی جیں، آب کا دور جعفر ہن تحمہ سے پورا ہوگیا کیونکہ دوسر سے امام حسن بن علی جیں اور تیسے جعفر بن محمہ جیں اس تیسر سے حسین بن علی اور چو تھے علی بن حسین پہنچو ہی تحمہ بین اس آمری ہوئی ایسے جا کہ دوسر ہوئی ایسے ہوئی ایسے ہوئی ایسے ہوئی ایسے ہوئی ایسے ہوئی ایسے ہی میں معاملہ آخر تک گھومتار ہے گا۔

ا نکار قیاست کے بارہ میں سب باطنیکا تول ایک بی ہے۔ انھوں نے نصوص میں آمدہ تیاست کی تاویل کی ورکہا ہے، مام کے ظبورا درزیا نہ کو قائم کرنے والے کے قیام کی طرف اشارہ ہے۔

ل تاوین وربہ بین م سے جوراور دربی و م سے دوست کے اسے دوبارہ میں اور اسامی کی اور اس سے بھرافیوں نے جسموں کے دوبارہ افتضاور جنت وجہم کا انکاد کر دیا اور کہا: معاد کا معتی ہر چیز کا اپنے اصل کی طرف نوٹ جانہ ہے۔ انہان عالم روحانی اور عالم جسمانی سے مرکب ہے ، [ عالم ] جسمانی تو اس کا جسم ہا اور وہ غیر افغال مینی صفراء ، سوداء ، ہنم اور خون سے مرکب ہے ، لین جسم تھل جا تا اور پھل جا تا ہا اور ان افغال میں سے برایک اپنے اصل کی طرف نوٹ جا تا ہے، پین جسم تھل جا تا اور پھل جا تا ہا اور ان اور افغال جس سے برایک اپنے اصل کی طرف نوٹ جا تا ہے، چینانچ صفراء آگ ، سوداء می خون ، ہوا اور بھم پائی بن جا تا ہے ، ہی جسم کا لوٹنا ہے ۔ در اور عالم ] روحانی اور وہ انسان کا مقتل وادراک دالا اور بھی ہے آگر وہ نیکیوں پر بیکنی کر کے صاف ہوجائے ، شہوات سے دوررہ کر پاک ہوجائے اور رہ نیک اگر کے معلوں مورہ اف برجائے ، شہوات سے دوررہ کر پاک ہوجائے اور رہ نیک ان رہ علوں وہ معارف کے ذریعے غذا حاصل کر یا ہوجائے کا اور ایک انسان کے معلوں کر دعلوں وہ معارف کے ذریعے غذا حاصل کر لے قوہ وہم کوچھوڑ کر اس نالم

روص فی سے جاملا ہے جس سے جدا ہوا تھا، پس ووائن سے سعادت مند ہو جاتا ہے آوگ بھی اس کی جنت ہے۔ یہ ذہب ب شک ہندوؤں اور برافوؤں کے قد ب سے ماخوذ ہے ، ای لیے یہ الحجافی کوگ برہمنوں اور بدھووک کی طرت تنامخ ارواٹ کے قبل پرشنن ہیں۔ انھوں نے مزوک اور زردشت کے بیروکاروں کی طرح برشے جائز قراروے دی مبرمنوع کومباح اور ہرحرام کوحلال کر الیا کین دوال بات ہے اٹکاری ہی کہ بیان کا شہب ہواور دوٹا بت کرتے ہیں کہ احکام میں اس انداز برشرع کے تابع جوہ مغروری ہے جس کی تشریح ان کے امام کریں، یکی بات ان برفرض ہے۔ یہاں تک کہ وہ معلوم میں ورجہ کمال تک بھنج جا کمیں و پھر اگر وہ امام کی طرف ہے اسور کے حقائق کا احاطہ کرلیں اوران شرمی ظواہر کے باخن پرمطلع ہو جائیں تو ان سے بیدھدود و قبود کھل جائیں کی اور حکام ماقط ہو جائیں گے، کیونک ان کی نگاہ میں احکام کا مقصد دل کی تنہیہ ہے تا کہ وہ طب علم کے لیے اٹھے جب وہ پیلم یا لے گا تو اس سے ا دکام مہا قط ہو جا کیں گے ان کی نگاہ میں ظاہری اعصاء کو مکلف بناتا اس آ دی کے لیے ہے جوایئے جہل کی بزیران گرحول کی طرح ہے جن کی مشل مشقت کے کا موں سے علی ہوسکتی ہے، رہے ڈبین اور علم واسے تو ان کا ورجداس سے اونیا ہے کہ وہ آکسی کو م کے ] ملکف بنائے جا کیں واس کیے ان سے احکام ما الله ہوجہ نے ہیں۔

اساعیل گروہ کے رئیس آغافان نے بینے بیرہ کاروں سے نماز اورروز وس قط کروہے ہیں اور ان کے بدلے ان کے لیے بیر عبارت جاری کی کدوہ اساعیلیہ کے امامول میں سے ارتالیس امامول کا ذکر کرریں ، مجرآخر میں آغافان کے نام کے ذکر کے وقت اس کو مجد وکرلیا کریں۔

### ان فرقول کی اساؤم وشمنی

جیسا کرشخ الاسلام ایام این تیمیه رحمه الند تعالی نے فریای: اس باطنی فرقد کے اسلام اور الل اسلام سے دشنی کے مشہور واقعات تیں۔ جب انھیں نعبہ حاصل ہوتا ہے تو اہل اسلام کے خون بہاتے ہیں۔ چنا نچیہ جب انھیں بحرین ہیں حکومت کی اور جب ریہ جج کے موقع پر مکہ تک رسائی حاصل کر مکے تو جاج کرام وقتل کیاا درافعیں زمزم کے کنویں میں پھینک دیااور جرِ اسود کو انگیز لھی جیسا کہ چیچے گزرااور مسلمانوں کے علاء، مثاریخ، حکام ادرائے ٹوجی مارے کہ بن کی تعداد اللہ تعالیٰ ہی جات ہے۔

یہ بھیشہ سنمانوں کے دشمنوں کے ساتھ ہوتے ہیں، چنانچ صلیبی جنگوں میں بیعیب نیول کے بڑے مددگار نتھے۔اس لیصلیبی عیسائی شامی ساحلوں پراٹھی کی طرف سے قابض ہوئے۔

اسلامی میں لک میں تا اری بھی انھی کے تقاون ہے وائل ہوئے ، چنانچ نصیر طوق ان کا بڑا جاسوں تھااور خلیفداس کے بارو میں وہو کہ میں بہتلا تھا جوں بی تا تاری بغداد میں وائل ہوئے نصیر طوی نے انھیں ضیفیونت اور ہزادول مسلمانوں کے آل پر آباد و کیا وال کے تھر مساد کر دیے ، بچوں اور محود توں کو بھی قبل کر دیا ، بھران کی اباقی بائدہ عورتوں میں ہے جسے جا بالونڈ کی بندیا اور انھیں رسوالور ذکیل کیا۔

ان کی سب سے بری عید وہ دن ہے جس میں مسلمانوں کو کوئی بری مصیبت پنچے بیسے میرائیوں کے کوئی بری مصیبت پنچے بیسے میرائیوں کے بغداد پر قبضے کا دن اور تا تاریوں کے بغداد پر قبضے کا دن اس طرح ان کی بری مصیبت وہ دن تھا جس میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو تا تاریوں پر غلبہ عطافر ما یا اور جس دن اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں اور عبید یوں کوصلاح اللہ ین ایوبی کے باتھوں بھگایا۔

ای طرح جب دور حاضر میں بیاوگ شام میں حکومت تک رمائی حاصل کر میے تو سب ہے۔ اہم بات جس کا وہ ارادہ کرتے تھے وہ شام میں اسلام کو پوری طرح فتم کرنا اور اس کے مسلمان ﴿ اِسپوں کا قلع قمع کرنا تھا۔

ایسے ہی بیانوگ بیپودیوں کے لفتکر کے آھے تھے جب انھوں نے بعض عربی نمالک بعنی فلسطین میں دریائے اودن کے مغربی کنار ویراس دینگ میں قبضہ کیا جوآ فرصفر 1387 ھے وہوئی۔

ان کے ہارویس اسلام کا فیصلہ

علاءاسانام اس بات رِستنق بين كديد باطنيدك فردين سنه خارج اوراسلام مصرته جن بييها

کہ علیاء اس بات پر بھی متفق ہیں کہ شاقو ان [ کا عورتوں] ہے نکاح جائز ہے اور شان کے فرخ کرد و حیوان کا کھانا ، نہ اٹھیں مسلمانوں کے قبرستان میں وٹن کرنا جائز ہے اور شان کی میت چیٹھاز جناز و پڑھنی ورست ہے، جبان تک ہو سکے مسلمانوں کی سرحدوں ،ان کے تعمول یالٹکروں میں اٹھیں کوئی کا مزدیا جائے۔

شيخ الاسلام إماماين تيبيه بثبت فرمائية جي:

"ابیا کرنا گناہ کیرہ ہے اور اس آ دی کی طرح ہے جو بکریاں چانے کے لیے بھیزیوں ہے کام سے کیونکہ پرلوگ حکام اور مسلد نوں کے لیے سب سے زیادہ فائن ہیں اور حکومت قراب کرنے کے لیے سب سے زیادہ حریص ہیں۔"

جب بیلوگ علانیے قوبرکر پُر ہو دکام کے ہاں اس کے معتبر ہونے کے بارہ بیں علاء کے ماثیان اختلاف ہے۔

شیخ الاسلام بڑنے نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ ان سے جہاد مرتدوں سے جہاد تن کی طرح ہے اور ابو بھرصد میں اور صحابہ کرام شاہ ہوگئے اہل کر آب کے کفار سے جہاد کرنے سے پہلے مرقدوں سے جہاد بھر مسلمان کا قریض ہے کہ وہ حسب استطاعت اس جہاد ہیں اپنا فرض ادا کر ہے۔
اس لیے کس کے لیے جا کوئیس کہ وہ الن کی الی خبر میں اور با تھی چھیا ہے جھیں وہ جاتا ہے بیکہ ایس اور مسلما تو ل کی تھیں ہوتا ہے بیک نے اور ان کا اظہار کرے تا کہ لوگ ان کی تھیں ہوتا جان کی اور مسلما تو ل کو اس کی تا ہے۔
اس کا شرند بیٹنے۔

الشَّقِ إلى تمام إعدا ع اسزام كوئيست والبودكر في كي الميدوفر ما عداً عن آين



# خوارج

تعریف: افوی کیاظ سے خوارج خارج کی جمع ہے، لین الگ تھنگ اور اصطلاحًا وہ آ دی جو اطاعت اہام[کا پٹکا]ا تار چھنکے، اور یہاں اس سے مرادا کیک خاص گردہ ہے جس کی پہنی بعدّ وت خلیفہ راشدا میرالموسنین حضرت علی بن افی طالب فی تقدّ کے خلاف تھی۔

خوارج کے مختلف نام ہیں، جیسے محکر، شراق حرور میہ نوامب اور مارقد رمحکمہ کالفظ ان پراس لیے بولا جا ناہے کدوہ بار بار کہتے ہتھے :

"لا حُكمُ إِلا إِنَّهُ"

آتھیں نواصب اس لیے کہا جاتا ہے کہ انھوں نے مطرت علی دائوں کے دختی گفری کردیے جس مہالند کیا ، پھر پہلفت ہراس انسان کے ساتھ لا زم ہو گیا جس نے دونواسوں [حسن وحسین انتخابیا] کے باپ امیر المؤسین سے بغض جس غلو کیا۔ لوگوں نے الن پر'' مارڈ''''' پار ہونے والے'' © ''ومنی کی جمع مقد ہو'' سے مؤلف حصف اللہ تعالیٰ و ثبتہ علی المحق جمع کے ایک تیا کا تعدی کی طرف اشارہ کیا ہے دہ یک ماتھ خوادداوی او بایائی کے عمالی جمد کے اس کی جمع کائی تی توان پر آئی ہوئے دام سے زئرہ تا زمان سے نوین المراقی ۔

کا اطلاق کیا جواس مفہوم دمطلب کی بتا پر تھا جوانھوں نے رسول اللہ کے فریان '' وو دین ہے اس طرح پار ہوجا ئیں محے جس طرح تیرشکاریش ہے پار ہوجا تا ہے۔' ® ہے اخذ کیا ہے۔ خارجیوں کے مختلف فرقے بن مکتے ، ان میں سے ہر فرقے کا خاص نام پڑ محیا جیسے از ارفہ اور ایاضہ ر

#### فرق خوارج

فارى سات بزے اور بنیا و ك فرتوں مي تقسيم بوت بيں جو يہ بيل:

آفکمۃ الاولی ،ازارقہ بنجدات ،صفریہ، مجارہ ، اباضیہ اور انعالبہ۔ان فرقوں کی آھے مختلف فردی اور شاخیں ہیں، ان سب میں قدر مشترک حضرت علی ، حضرت عثان ، اسحاب الجمل ⊕ ، دنوں فیصلہ کرنے والوں ، جو تحکیم پر رہننی ہوگیا اور جس نے دنوں فیصلہ کرنے والوں یاا کیہ کو درست گردانا ان سب کی تنظیم پر مشفق ہونا ہے ، ایسے ہی وہ امام سے بغادت کے وجوب پر۔ جب دہ ظلم کرے ،خواہ ان کی نگاہ میں ،کیا وظلم ہو ، بھی متفق ہیں۔

#### نحكمه اولي

جب [جنگ] صفین بن طیفدراشد معزت علی بن ابی طالب او افا کے ساتھیوں اور الل شام بن سے معزمت معاویہ این نو ساتھیوں کے درمیان جنگ کی بھٹی تیز ہو گئی اور معزمت معاویہ بڑا نو نے این کشر کی فلست کے آٹار محسوں کیے تو اپنے ساتھی معزمت عمروین عاص جمالت سے کسی ایسی تدبیر کا مشورہ کیا جوان سے فلست کی عاد کود درکردے، معزمت عمروین عاص جمالت نے انھیں قرآن یاک کے نسخوں کو نیزوں کی انہوں پر [رکھکر] بلند کرنے اور فریقین کے مابین

<sup>©</sup>صبحيح البخاري، استنابة العرفدين. ...، باب قتل الخوارج والملحدين.....، حديث 931,6930. وصحيح مسلم، الزكاة، باب ذكر الخوارج و صفاتهم، حديث 1064

<sup>©</sup> معفرت طی کو بہت کی جنگوں ہے دو میار ہونا ہزاء ان بین صفرت معاویہ ہے 'معلین'' مقام پراڑی جانے والی جنگ ''جنگ مفین'' اور معفرت عائشہ سے اڑی جانے والی جنگ' جنگ' مبل'' کے نام سے مشہور ہے کیو تک اس بین معفرت عائفر جمل این اوٹ برمواد تھیں ۔

كتاب الله كوفيص تسليم كرنے مح مطالبه كامشوره دياء اس حيل نے غليفه راشد كے تشكر كي مفعوف میں اپنا اڑ دکھانے متی کے اضعت بن قیس کندی اور اس کے ساتھ ایک جماعت نے آپ سے کہا<sup>۔</sup> بیا جعید آ ذر با نیجان پر حصرت عثان کا گورز فقا۔ '' دولوگ جمیس کتاب انشد کی طرف با ارہے میں جبکہ آ ہے ہمیں تلوار کی طرف بلارہے ہیں' تو معرت علی ٹائٹونے ان سے کہا ہی کمآب اللّٰدُ کو خوب جانتا ہوں! آپ نے اشار و کیا کہ بیالیک حیلہ ہے، بیکہااورا پی فوج کولزائ جاری رکھنے کا تھم دیا جبکہ افعاف اوراس کے ساتھیوں نے جنگ روک دینے پراسرار کیااور حضرت علی ہے کہا: آ پ اشتر کو جنگ ہے واپس بلالیں ور نہ ہم آ پ سے وہی سلوک کریں سے جو عثمان سے کیا۔ ا اس طرح معنوے علی اشتر تحقی کو جنگ روک دینے کا حکم دینے پر مجبور ہو تھے لیکن اشتر کے م مة بل ابل شام كالشكر فنكست كما كياتها اورتعود كاى جماعت مقد بند مي اثر ري تقى «اس <u>كيم</u>انعول نے ظیفہ ہے لاائی جاری رکھنے 1 کی اجازت تر پر احرار کیا تا کدان کے باتی قوجیوں کو بھی فتم کر دیں کیکن افعاد اوراس کے گروہ نے خلیفہ اوراشتر کوکو کی موقع شادیا بلکہ وہ ''تحکیم' کیمنی فیعل مان لینے کو لاز یا تبول کرنے ہورالز ائی روک و بینے پرڈٹ گئے تو حضرت علی اشتر کو لاز مالز ائی رو کئے کا تحکم دیے برمجبور ہوسکتے۔

جبازائی رک کی اورانھوں نے تحکیم الا کارادہ کیا تو حضرت معاویہ مخالات عمروہ ن عاص کو چنا تا کہ دہ ان کی طرف سے فیصل بنیں اور حضرت علی جائؤ نے حضرت عبداللہ بن عمرا کو اپنی طرف سے فیصل بناتا جا ہا تو اقعدہ بن قیس اور اس کے ساتھیوں نے انگار کیا اور کہا وہ آ ب[ کے طرف سے فیصل بناتا جا ہا تو اقعدہ بن قیس اور اس کے ساتھیوں نے انگار کیا اور کہا وہ آ ب[ کے فاتدان] سے تیں اور ضرور کی ہے کی فیصل حضرت ابوسوی اشعری ہوں۔ جب تحکیم کا وقت آ یا اور وونوں فیصل دورہ الحجم بن ایک منتقل علیہ ایک منتقل علیہ بات تک نہ جنی بلکہ حضرت عمرو بن عاص نے اعلان کر دیا کہ وہ حضرت ابوسوی اشعری اسے بات کی نہ دور حضرت ابوسوی اشعری اسے اسے اسے مناور اور خلاف اور دور حضرت ابوسوی اشعری اسے اسے مناور اور خلاف اور دور حادوں کی تیوں کو اسلامی تاریخ اسکون اسٹام کے نام سے اور حضارت ابوسوی تاریخ اسے بات کے دور حضرت ابوسوی اسٹام کے نام سے اسال مناور کا دور حادوں کی تعین کو اسلامی تاریخ اسٹام کے نام سے اسال کے دائر وور حسال میں تاریخ اسٹام کے نام سے اسے اور خلاف کا دیا تھا کہ ایس نے اعلان کر دیا کہ وہ حضرت ابوسوی اسٹام کے نام کا دور حادوں کی تعین کو اسلامی تاریخ اسٹام کے نام کا دیا تھا کہ کا دیا تا کہ دور سے بناور بالی کے دائر ور حداور کی تاریخ کا میں کا دیا تھا کہ کا دیا تا کا دیا تا کہ کا دیا تا کہ کا دیا تا کہ کا دیا تا کہ کا دیا تا کا کا کہ کا دیا تا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا تا کہ کا دیا تا کہ کا دیا کہ کو کا دیا کہ کی کا دیا کہ کو کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کو کا دیا کہ کا دیا کہ کا کہ کا دیا کہ کو کا دیا کہ کا کہ کا دیا کہ ک

موموم كرتى ہے۔ (9) يعلم الدال، نتام النجيج ورثدال (انقام بن العج ما استعجم حج 1821).

حفترت علی و حفرت معادید دونوں کومعز ول کرنے ادر معاسطے کوشور کی پر چھوڑ ویلے پر موافقت خمیس کرتے ، وہ تو حضرت ملی کومعز ول کرتے ہیں اور «هرت معادیہ کو برقر ارر کھتے ہیں تب خلیفہ راشد ہرین خوارج کا غصر بھڑک اٹھا اورائھوں نے حضرت عل سے کہا:

''آپ سُ طرح مردول کوفیصل ہائے ہیں؟ حالاتکہ فیصلہ تو صرف اللہ کے لیے ہے' کچر انھوں نے آپ سے باغی ہونے کا اظہار کیا ادرآپ کو کا فرقر اردیا۔ آپ کے ہمراہ کوفی میں نہ واخل ہوئے بلکے وفہ سے قریب حردرا منامی ہستی کی خرف چل دیے۔

دہاں انھوں نے شیٹ بن رہی کو بنگ کے لیے اپنا امیر مترر کر لیا اور عبدالقدین کواء کو نمرزوں کے لیے اپنا امام بنالیا[دین ہے ان پار ہونے والوں میں سے بہت سے لوگ ان [حروراء والوں [ کے ساتھوں گئے، جب حضرت علی جائٹ کو حروراء میں ان کے اچتر ع کاعلم ہوائق آ پ نے حضرت عبداللہ بن عہاں تبخط کوان کی حرف بجیج ۔ آ پ نے ان سے مہاحثہ کیا لیکن اس کا بجزائں کے کوئی فائد و نہ ہوا کہ ان میں ہے کھی فراوضیف کی اطاعت کی طرف آ گئے۔

پھر حضرت علی بڑھؤ خودان کی طرف عجے ادر آھیں اطاعت کے انتزام کی دعوت دی ، آھیں اھیے۔ ھیجت کی ادران کے شہبات کا از الے کیا ، آپ کی جمت ان پر داشتے ہوئی تو عبد اللہ بن کواریفکر کی نے دس شہبو ، روں کے ہمرا ، آمان طلب کی ، ہاتی نہر دان کی طرف چل و ہے ، پھرائل کوفد و بھر ہ کی آیک بڑکی تعدا دان سے لگی اور و ہارہ ہزار ہو گئے ، آٹھول نے مبداللہ بن وہب راسی کو اپنا امیر مقرر کر لیا۔

نبردان كراستي من انھول نے ايك آ دى كو ديكھاجوان سے بھاگ رہ تھا اور تكل ميں قر آن لاكائے ہوئے تھا۔ انھول نے اسے گھيرليا ادراس سے پوچھاتم كون ہو؟ اس نے كہد ميں سحالي رسول عبداللہ بين فباب بين ارت ® جوان ۔ انھول نے اس سے كہا ہميں كو كي حديث سنا ہے جوآ پ نے اپنے دالد كے داسط ہے آنحضور سے كي ہوآ پ نے كہد: ميں نے اپنے والد

یکی زیرو کے ملیف میں مدنی میں کیا ہا ہے کہ خیس شرف میں دیت عاصل ہے ۔ تقویب اعتباد یہ میں 97 ۔

محترم سے سنا وہ فریاتے تھے رسول اللہ مُؤلِیْظ نے فرمایا عنقریب فتند پر پاہوگا اس میں بیٹھی ہے۔ والا کھڑے ہوئے والے سے پہتر ہوگا اور کھڑا ہونے والا چلنے وائے سے اچھارے گا اور چیکے والا دوڑ دھوپ کرنے والے سے افضل ہوگا۔ جوانسان 1 اس وقت ) مقتول بن سکے وہ قاتل نہیۓ۔ © نہیۓ۔ ©

انھوں نے کہا: پھر اپو کمروغر کے بارہ بیں آپ کیارائے رکھتے ہیں؟ آپ نے ان کے بارہ بیں اوجی فیصلے فیارائے رکھتے ہیں؟ آپ نے ان کے بارہ بیں اوجی فیارائے ہے؟ آپ نے ان کے بارہ بیں آپ کی کیارائے ہے؟ آپ نے ان کے بارہ بیں بھی اوجھے فیالات کا اظہار کیا، پھرافھوں نے کہا بھی ہے بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ انھوں نے کہا بیں کہتا ہوں حضرت علی کتاب اللہ وہم سے زیادہ جانے والے تھے۔ انھوں نے کہا بیں کہتا ہوں حضرت علی کتاب اللہ وہم سے زیادہ جانے والے تھے۔ انھوں نے کہا آپ ایس کی انہا جانے کی کی انہا جانے کی جانے کی جانے کی جانے کی انہا جانے کی ج

پھرانھوں نے کہا: یہ جوآپ کے گئے میں ہے، یعنی قرآن مجید ہمیں آپ کوفل کرنے کا تھم ویتا ہے۔ آپ نے فرمایا جے قرآن زیرہ رکھے اے زیرہ چھوڑ دواور جے وہ مارے اے مارود، پھرانھوں نے آپ کونمبر کے قریب کیا اور ان میں ہے ایک سمع بن فذلی تا کی بدبخت آ دئی نے آپ کوذن کردیا۔

ان لوگوں نے آئے عیر آئی آ دمی ہے مجود کے درخت کا سودا کیا۔ پھر لھرانی نے کہا ہیہ [ ویسے ہی سفت میں ] تمعارے لیے ہے۔ انھول نے کہا : الله کی تئم ! ہم تو اسے سرف تیت تی لیس ہے۔ اس نے کہا کمی تدر تجب انگیز ہے ہے بات کرتم عبداللہ بن شباب جیسے آ دمی تو تی تو کی تو تی ہم خبر کی وصیت ہے کھود کا ایک پودا بھی تبول نہیں کرتے۔ پھرانھول نے اس عیسا کی کے بارہ میں : ہم خبر کی وصیت کی ادرائے ہے اوران میں ہے بعض نے بھانا ہے کہا: اپنے نبی کے عبد کی پاسداری کرو۔ کی ادرائے بی کے عبد کی پاسداری کرو۔

أيمل الشيخ حفظه الله ذكره معنى و معنى الحديث موجود في الكتب السنة ماعدا السائل الطر صحيح البخاري المناقب، باب علامات النبوة في الاسلام، حديث 360t، وصحيح مسلم، العنن، باب نزول القنن . . - حديث 2887.

بھروہ حضرت میداللہ بن خباب کے گھریش واخس ہو گئے وال کے بیچی کوٹس نیا آوڑا ہن کی مس ولد الونڈ کی آ کو پیٹ چاک کردیا۔ چھر جب وہ نہروان پہنچے اور بیدواسط اور بغیرو کے درمیا ن چھے بستیاں میں وقوات میں پڑاؤڈوال میٹھے۔

حضرت علی میشنا تک ان کی خبر بجٹی تو آپ اپنے جو د بزار ساتھیوں کو لے کر ان کی طرف چھے۔آپ کے آگے آگے ماتم طائی کے بیٹے عدی تھے۔ دہ شعر پڑھتے ہوئے کہتے <sub>۔</sub>

جب تو م بردل اور ہے وقوف ہوگئی تو ہم گیدھوں کی طرح ابرائے والے سچائی کے جمعنڈول کے ساتھ وال فارجیوں کی بری قو م کی ظرف چلے جو جھٹا بن گئے اور انھوں نے مشرقوں کے رب اور نوگوں کے معبود سے دشنی کی دوہ وغی ، اند ھے اور ہدایت سے پار ہونے والے ہیں، ان میں سے ہرا یک اپنی ہات میں جھوٹا نفرۃ تاہے۔

جب معنزت ملی ان کے قریب ہوئے تو آپ نے نمیں پیغام بھیجا کہ عمد اللہ بن خباب جائڈ کے تاتل کو جورے سپر دکر وہ افسول نے کہا ہم سب نے :سے قل کیا ہے اورا گرہمیں موقع ملا تو ہم آپ کو بھی قبل کردیں ہے۔

آب ان سے جنگ کے ہیں تیار ہو گئے۔ جنگ شروع ہونے ہے قبل آپ نے ان سے
پوچھاتم نے میر ہے اندر کی عیب ہیا؟ نصول نے کہا آپ کا عیب یہ ہے کہ ہمنے جنگ جمس میں
آپ کے آگے آگے لڑا افی کی ، جب جس والے فنکست کھائے تو آپ نے بھارے لیے دوسب
مال جائز قرر رویا جو ہم نے ان کی چھاؤٹی میں بایا اور آپ نے ہمیں ان کے بچوں اور مورتوں کو
خلام بنائے ہے روک دیا ہو آپ نے کس طرح ان کے مالول وطلال ہجھ نیا اور جورتوں اور بچوں کو
طال شرحانا ؟

تعفرت علی مختلف فرمایا میں نے تمیں دے لیے ان کے مال اس مال کے بدلے جائز کیے جو انھوں نے میرے آئے ہے تیل بھر و کے بیت انسال سے لونے تھے ارتاق عود تیل اور پیچے تو انھوں نے جنگ جی نہیں کی اور اس مبکد کے دار الاسلام ہونے کی بنا پران کے لیے بھی امی دار £1341

الاسلام كا قانون تفاء بجر[ بالفرض] اگر بي عورتين جائز بھي كر ديتا تو تم ميں ہے كون الشخ جھے ميں حضرت عائشة جي البار قبضة كرتا۔ وہ الوگ شرمسان ہوئے۔

پھر جب بھی انھوں نے اپنے باطل شہات ہیں ہے کوئی شیدذ کر کیا تو حضرت علی نے کتاب و سنت کے سہارے اور موٹر ججت ودلیل کے ذریعے اسے باطل ثابت کر دیا۔

آپ کے اس بیان نے ان میں اپنا اثر دکھایا اور نن میں ہے اکثر نے کہا: اللہ کی شم! آپ نے چچ فر مایا اور نائب ہو گئے ۔ پھران میں ہے آٹھ ہزار نو ٹی آپ کی طرف مائل ہو گئے جبکہ چار ہزار نے عبداللہ بن وہب راسی اور اس کے معاون لیتان نما کوشت والے ترقوص بن زمیر بجل۔ اللہ تعالیٰ اس کی صورت بگاڑو ہے۔ کی قیادت میں جنگ پراصرار کیا۔

دعفرت علی طانتونے تو بہ کر کے آئے والوں سے مطالبہ کیا کہ وہ اس جنگ سے ایک طرف ر میں جنگ کہ اللہ تعالی ان کے درمیان اور ان و مین سے ) پار ہونے والوں کے درمیان فیصلہ نے قرار دے ، پھر قریقین کے درمیان جنگ کے شعلے بھڑ کے ، خوارج کو تشست ہو کی وہ سب مارے گئے اور ان میں سے صرف نوآ دی ہیجے۔

رہے بینو آ دی توان بیں ہے دواومان ، © ووکر بان ، ® ووجستان ، ووجز سرہ ادرا یک یمن میں تن مورکی طرف فرار ہو گیا جبکہ خلیفہ راشد کے نشکر میں سے صرف تو آ دمی شہید ہوئے ۔

معرکہ نتم ہونے کے بعد حضرت علی ڈیٹٹونٹے اپنے نظیم ساتھیوں سے کہا کہ'' وہ بہتان نما گوشت واللا آ دمی ڈھونڈ و۔'' انھوں نے اسے مقتولین میں پایا۔اس کے دائیں باز و کے بیچ بغل کے قریب عورت کے بہتان جیسا گوشت تھا۔ تب آب نے فرمایا:القدادراس کے رسول نے چی فرمایا۔ ®

<sup>6</sup> بصبح العيس و عدمة السيم منطنت قان يمكر عبدان معتبج العين و تستديد السيمارون كاوارالخفاف ب-الكافئة عنواله والسكان فاسه بيام ان كامشهو شرب جبال الرمانام كامو بكي ب- (فيروز اللغات فاري س 267) الرماناة كركتاب من كي باراً ياب-

ن کئے بخاری وقیرہ بھی شکورہ خوادن کی اس حدیث کی طرف اشارہ ہے جس بھی آ محضور الفخارے اس اپنتان خوا سموشت والے آ وقی کا ذکر پانٹل پرست ہما عملت ہیں کیا تھے۔ سیسیع انسلادی السنانی، باب علامات انہونا می الإسلام، حدیث :3610

خلاصه نمهب مُحَكّمه اولي

- جبامام بخواهان کے خیال کے مطابق ہی جلم کرے قواسے ہٹانے یائل کرنے کا وجوب۔
  - مسلمانوں کے لیے کسی وقت کوئی بھی امام وظیفہ منہ ہونے کا جواز ۔
    - ⊚ کبیره ممناه کے مرتکب کو کافر قرار دینا۔
- ای آ دی کونکاح دینے یا لینے کی ممانعت جوحضرت علی جضرت حمان عافیداوران او کول کوجنیس
   برخارجی کا فرسیجینے ہیں کا فرنہ گردائے۔
  - این تمام فالفین کوکافر قرار دینا۔



Desturding Oks. Mo

### ازارقه

یہ لوگ ابوراشد نافع بن ازرق بن قیس بن نہار خنی ® سے بیروکار ہیں۔اس کا ایندائی ظہور بھرہ میں هفترت عبداللہ بن زبیر کے دور میں ہوا تھا، پھراس کے ساتھ دقطری بن فجاء ق<sup>®</sup> ماز کی حمیی ،عبیداللہ بن ماحوز حمیی ،عبیدہ بن ہلال یظکری ، اناروں کا سودا گرعبداللہ الکبیراور بچوں کا معلم عبدر بیاصفیر بھی آسلے۔

یہ سب نمان اور بمارے ان خارجیوں کو لے کر جوان ہے آ کے تنے اہواز کی طرف رداند ہوئے ، ان کی تعداد میں ہزار سے متجاوز تھی ، انھوں نے اہواز پر قبضہ کیاا دراس کے کورز کو آل کردیا، بھروس مے متصل بلاد فارس اور کر بان پر قبضہ کر لیاا ور ان علاقوں کے کورٹر دل کو بھی آل کردیا اور نافع بن ازر تی کو اپنا امیر ، نالیا۔

پھر حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھر وہ میں اپنے عالی عبیداللہ بن حارث نوفی یا فزا کی کو ان
ہے جنگ کرنے کا تھم دیا۔ انھوں نے اپنی فوجوں کے جزئیل مسلم بن عنہ س یا ابن عنہ سہ کو ایک بڑا
لشکر دے کر روانہ کیا۔ ابواز جس ان کی نہ بھیڑ ہوئی ، بھر ہ کے لشکر کے امیر مسلم اور اس کے اکثر
ساتھیوں کو آل کر ویا حمیا تو امیر بھر ہ نے دو ہزار فوجیوں کا ایک اور لشکر بحر بن عبیداللہ بن عمر تھی یا
عثمان بن عبداللہ بن معمر تھی کی زیر کمان ان افراد جو ل ایک طرف روانہ کیا۔ انھوں نے اسے بھی
خشان بن عبداللہ بن معمر تھی کی زیر کمان ان افراد جو ل ا

قبل کالنظ ختے ہی ڈئین میں بہائے آئی ہے کہ شاچہ پی ام ابوطیفہ وصاللہ تعالیٰ کا کوئی مقلد تا ہے جبکہ بید یا تھم آئے ۔
 امام صاحب کی پیدائش ہے بھی پہلے کہ ہیں، وراصل پرنسٹ ، وطیفہ کی طرف ہے جو بھر تر، واکل آئیلہ کی آیک شارخ ہے۔
 اس نسبٹ کے بہت ہے آ دمیوں کے نام کماہ بھی آئے ہیں۔

 <sup>(</sup>ق) بقتع القاف والطاء، والعاء مصمومة شاعر تعيمي له ذكر في الحماسة توفي78 (المنحد في الأعلام ص554).

کھرامیر بھرہ نے حارثہ بن بررکی قیا دت میں ، یک اور شکرروانہ کیا۔ان خوار ج کھنے اے بھی منست دے دی۔

گاہ ہشں ان کی قوت وط قت بہت پڑھ ٹی اورخودائل بھر ہ کوان سے خطرہ لائق ہو گیا تو عبد لللہ بن زبیر جائلڈ نے مہلب بن الی صفر واز دی کو جوئز سان میں تصان سے جنگ کرنے کا تھم دیا اورانھیں ابواز اور دک سے متصل بلا دفارتی اور کر مان کی گورٹر کی سوئپ دی۔

مہلب نے بصرہ جا کروہاں کی فوج میں ہے دس بڑار نوبی چن لیے، پھران کے اپنے قبیلے کے دک بڑار نوبی بھی ان سے ل مینے ، دوانسیں لے کرا ہوا زروانہ ہوئے جہاں از ارقد سے ان کا سامنا ہوا ، انھوں نے انھیں شکست دے کرا ہوا زکے [بیرونی مقام] دولا ہے۔ دھیل کر اہوا ز پہنچا دیا۔

اس مخلست میں ان کا دمیر نافع میں ازرق بارا گیا۔ اس کے جدازارق نے عبداللہ میں باحوز میں ان کا دمیر نافع میں ازرق بارا گیا۔ اس کے جدازارق نے عبداللہ میں باحوز میں ان کا دیجیا کیا اور ان کا حرز کیا ہوران کے امیر کوازارقہ کے تین موسر کردہ افراد سمیت کل کردیا۔ باتی بھاگ سے اور انھوں نے تفری میں فجا ہ دمازنی تھی کواپنا میر مقرر کرفیااورا سے فلیفداورا میر المؤمنین کے لفت دیے۔

میہ قطری بلا کا شجاع اور ایسے ڈراؤ نے منظروالاتھا کہ جب وہ اپنا چیرو کھولیا تو اے دکھے کر بعض اوقات اس کا مدمقا بل بھاگ کھڑا ہوتا سیونی قطری بن فیا وہ ہے جو کہتا ہے۔

شل اس آنکس اے کہتا ہوں جب کہ وہ [بہادروں کے خوف ہے اشعاع کی طُرح از اجار ہا ہے۔ تو عباہ ہوجائے مت گھبرا۔ موت کے میدان میں باد بارصبر ہے کاسلے کیونکہ بھینگی کی زندگی کا پانکسی کے بس کی بات نہیں اور نہ ہی بھینگی کی زندگی کا کیٹر اکوئی عزت کا لباس ہے کہ وہ ڈلیل و بزدل سے چھین لیا جائے [اورسرف معزز ول اور بہادروں کو عط ہو یا موت کا راستہ ہر زندہ کی انتہا ہے کیونکہ اس کی طرف بھارنے واراسب و نیا کو بھارنے والا ہے۔ تو وی کے لیے زندگی ہیں جب کہ اس کا شارگھٹیا اور قو اس مان ہیں ہو، کوئی بھال کی تیمیں۔ ق

۴ كنب الحارة باب الحارض 2<del>9</del>

لیکن مہلب ان سے بنگ کرتار ہااور لڑائی ان کے ماہین بھراڈول ® بنی رہی، پھر خارجیوں نے ملک فارس میں مقام' سابور'' کواہنا مقام جمرت بتالیا۔

مہلب ایک فاص انگراز ہے ان کی صفوں کے اندرعدادت و کالفت کے نتی ہوئے کا کام کرتا رہا، چنا نچا یک مرتباس نے ایک بیسائی کوان میں بھیج دیا اوراس کے لیے ایک بڑا انعام مقرر کیا، اس سے کہاجب تو قطری کود کھیے تو اس کے سامنے مجدہ ریز بیوجانا، جب وہ تجھے منع کر ہے تو اس ہے کہنا: میں نے تو آپ کوئی مجدہ کیا ہے۔

جب وہ سمائی گیا اور اس نے ایما علی کیا تو تطری نے کہا مجدہ تو صرف اللہ تعالی کے لیے ہروا ہے، بیسائی نے کہا میں نے تو صرف آپ کوئی مجدہ کیا ہے، اس پر ایک خارتی اشا اور اس نے قطری سے کہا: اس نے اللہ کوچھوڈ کر آپ کی عبادت کی ہے اور ساتھ عن بیرآ بت پڑھ دی: وہ اِنگہ م وَ مَا تَعَبُدُ وُنَ مِنُ دُونِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَدُ مَ أَنْتُمُ لَهَا وَارِدُونَ ﴾ میں وارد ہونے والے ہو۔'' میں وارد ہونے والے ہو۔''

قفری نے کہا تھیک ہے،عیسائیوں نے بھی عینی علیہ السلام کی عمادت کی لیکن اس سے عیسیٰ علیہ السلام کوکوئی فقصال نہ پہنچا، چرا یک خارجی اس بیسائی کی طرف اٹھالادا ہے موت کے گھاٹ اٹاردیا۔قطری نے اس پر:عتراض کیا تو خارجیوں کی ایک جماعت نے قطری کے اس احتراض تی براحتراض اٹھادیا۔

[اسی طرح] مہلب کو ایک دفعہ معلوم ہوا کہ ازار قد کا ایک لو بار زہر آلود نیزے اور تیر بنا تا ہے، پھران سے مہلب کے ساتھیوں پر عملہ کیا جاتا ہے تو اس نے ابنا ایک آدئی ایک خط اور اس کے ساتھ ایک بڑار دینار [کی تھیلی] دے کر قفری کے نظر کی طرف روانہ کیا اور اس سے کہا ہے خط مہد یہ بڑار دینا رقطری کی جھاؤتی ہیں پھینک کروولوش ہو جانا ۔ مہلب نے اس تحط ہی لو ہار کو لکھا

پر بور بان کائونوره ہے بعنی محمی ہیم خالب رہے اوروہ خلوب اور محمی دہ خالب رہے اور ہم منٹوب۔

② انبياء 21°98.

تق، اما بعد "ب سے تیم اور نیز ہے وصول ہو گئے بیدا تک ہزار وینار بھن رہا ہوں وصوفی کر لیں اور ہمیں مزید تیم ورنیز ہے بھنے ویں۔ ' ب بیدنط وہاں پہنچا اور بھٹی او جیوں کے ہتجا لگا اور انھوں نے بیقطری کے سامنے جیش کیا تھ قطری نے وہار کو بازیا اور اس ہے کہا، بیدند کیسا ہے؟ اس نے کہا تجھے تیس معلوم قطری نے کہ وہ

ید در ہم کس کی طرف سے ہیں ؟ اس نے کہا میں نیوں ہوتا۔ قطری نے تھم دیا اورائے ٹی کردیا گیا۔ پھرعبدر بالصفیرا فعالوراس نے قطری کے اس فعل پر عقراض کیا۔ قطری نے اس سے کہا اہام کوئل

ہے كہ جو مناسب سمجھ فيصله كروے ، رعايا كوان پر اعتراض كاحل نبيل -

آئمی خواہشات واختان فات نے قطری کے پیرو کاروں بھی تفرقہ ڈال دیا۔ چنہ نج عبد بہالکیر سات ہزار آدی لے کراور عبد رہا گھنجر چار ہزار آدی لے کرانگ ہوگیا۔ عبیدہ بن ہلال یظئر ک مجھی اسے چھوڈ کرقومس ''چٹا گیا اور قطری اس ہزار سے ز'کرآ دیوں کے ہمراد ملک فارس بھی دہ سٹیا۔ مہلب نے اس سے بھر جنگ کی حتی کداستہ فئست وے کرکر مان کے عدقہ کی حرف بھگا دیا۔ بھراس نے کرمان میں بھی اس سے جنگ کو حتی کداسے'' زے'' کی طرف بھگا دیا۔ اس کے بعداس نے عبد رہا تھی ہوئے بازید بن مہلب کو بعداس نے عبد رہا تھے کی حرف روانہ کیا دارس کے اس کا دراس کا کا مراس کی ساتھیوں کا قصد تمام کردیا۔

جب جہن عراق کا تکر ان بنا تو اس نے مقبان بن أبير دفيق أن تيادت من أيك لشكر قطرى بننا فياء و كا طرف روانه كيا۔ ووالر ئے " ہے جبر سمان " چھا كيا قعاد انھوں نے سے وہيں تقل كيا اور اس كا سرى بن كى طرف بھي ديا، كيمريہ مفيان تو مس ميں عبيده كى حرف چلا گيا، و باس كے قاعد شن اس كا محاصر و كيا، بھراست اس كے بيروكاروں سميت تق كرويا واس طرب اللہ تق كى عوقون كو ازار ق كے شرعے محقوظ فر بادیا۔

لديصير والدو بالعيم المكسورة بعادها ميريكسادال شركي كمائير والافراع المراج

ة المنتج أولدو لذيه وأنسكان الرأة المهملة واقديم الدين تتجاولو (معجوما استعجم عن 1551)

اور بہ بھی یا درہے کہ مؤرفین اس بات پر شنق ہیں کہ از ارقد خارجیوں کے فرقوں بنگ ہے۔ نہایت جری د بہادراد دخود داری ووادری میں سب سے بڑھ کرتھے۔

#### فالمهذبب ازادقه

- اس امت میں = این کانفین کے بارہ میں یہ فیصلہ کہ وہ مشرک ہیں جبکہ محکمہ اولیٰ کہا
   اس امت میں شرک نہیں۔
  - ان کی طرف جمرت ندکر ناشرک ہے اگر چے جمرت ندکر نے والدان کا ہم خیال بی مو۔
- جوآ دی ان کی طرف جمرت کے مقصد ہے آئے اس کا امتحان واجب ہے اور امتحان کا طریقہ یہ ہے اور امتحان کا طریقہ یہ کا انسان ہیں ہے کوئی قیدی آئی کرنے کے لیے اسے بیش کیا جائے اگروہ اسے قبل کردیتا ہو تھے جا ور ندوہ اسے منافق سمجھ کرفن کردیتے۔
  - اپنے خانفین کی عورتوں اور بچوں کا قتل اس دعویٰ ہے جا بُڑ سمجھنا کہ وہ مشرک ہیں۔
    - اہنے خالفین کے بچوں کے بارہ ہی ان کاعقیدہ تھا کہ وہ ابدی جہنمی ہیں۔
      - این خاکفین کے ملک ووار کفر مجھنا۔
      - شادی شده زان د جم کی سزافتم کردیا۔
      - پاکبازآ دی پر بہنان لگانے دائے معدفذ ف ختم کردیا۔
  - ان کے بان انبیا مکرام کاقبل از بعثت و بعداز بعثت کافر ہونے کا امکان موجود ہے۔
    - کبیره مناه کامرتکب کافرے، درملت سے خارج۔
- ان کے خالفین کے ساتھ جوائل ذمہر ہے ہیں ان کے فون اس وعویٰ کی بنیاد پر سباح نہیں کہ اس کے اس کے خالف کی میں کہ اس کے حالے کہ کہا گئیں کہ اس کے حالے کہا گئیں کہا ہے۔
  - · چوركاماته كندهے اے كا ا جائے گا۔
- 👁 ان میں ہے اکثر اس بات کے قائل میں کہ جا تھے۔ یر دوران جیش نماز اور روز وفرض ہے اور

(1415)

bestuduboke.V

بعض کہتے میں کرجا تعتدروزے کی طرح نماز کی بھی تضادے گی۔

﴿ تُولُ وَقُعلَ مِن تَقِيهُ كُرِنا حُرامٍ ہے۔

ا مران كاخيال بكرفران بارى تعالى:

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنَ يُعُجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الحَيْوةِ الذُنِيَ الى قوله ﴿ الفَسَادَ ﴾ ٣ حفرت على على عليه من ياروش نازل بوا

نيزان کا گمان ہے کہ آيت:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنَ يَشْرِى نَفُسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُوَّةُ وَكَّ بِالْعِبَادِ﴾®

' د بعض لوگ دو بیں جوابے آب کواللہ تعالی کی رضامندی کی جیتو میں ﷺ و سیتے ہیں۔ اوراللہ تعالیٰ بندوں پر بہت زئ کرنے والا ہے۔''

اس عبد الرحن بن مجم خار تی کے بارہ یس نازل بوئی۔ والعیا زباللہ رجس نے حضرت علی جائلہ ا کو عمید کیا۔



# نجدات

مینجده بن عامر بن عبدالله بن ساد بن مغرج حنی کے پیروکار ہیں۔ نجده نے نافع بن از رق حنی عبدالله بن اباض تمیمی ،عبیدالله بن صفار سعدی ، نیز عطیہ بن اسود حقی ، تی کمر کے ایک فیص ابوطا نوت ، ابوفد یک عبدالله بن تورین قیس بن تغیبه ، بن ہلال یشکری اور یکی دیگر فارجیوں کے ہمراہ اس دفت ایک میننگ کی جب انھیں معلوم ہوا کہ اہل شرم کے نشروں نے کہ میں عبدالله بن زیر کا مجامرہ کر لیا ہے ، انھوں نے اہل شام سے مکہ کی حفاظت اور عبدالله بن زیر کی نفرت وجمایت کے سے مَدجائے کا فیصلہ کیا بشر طیکہ وہ ان کے فیہب کی موافقت کریں۔ جب یہ لوگ مکہ کرمہ بہنچ تو عبدالله بن زیر نے ان کے لیے خوشی کا ظہار کیا ، یہ بھی آ ب سے خوش ہوئے در بچھنے گے کہ آب ان کے فدہب بری ہیں۔

کہ سے اموی افکروں کے بادل جہٹ جانے کے بعد انھوں نے اپنے بارہ جم دھنرت عبداللہ بن زبیری جھتی رائے معلوم کرنے کے سے انھیں آ زمانا جاہا۔ چنانچے انھوں نے حضرت ابو کمر دعمر کے بارہ جمل آ ب کی رائے ہوچھی۔ آ پ نے ان شیخین کے بارہ جمل اجتھے خیالات کا اظہار فرمایا۔ انھوں نے کہا ٹھیک ہے ، پھرانھوں نے کہا: پرعثان بن عقان جی ۔ انھوں نے کیا جو کچھ کیا جی کہ کہے آ دی آ پ کی طرف انھے اور آ پ کوئی کردیا بھم ان قائلوں کے دوست اور ان کے تعالیموں سے بیزار جی ، ابن زبیر ا آ پ کا کیا خیال ہے ؟ این زبیر ٹائٹونے قرمایا،

"الله کتم الله تعالی کی تلوق میں سے مجھے کوئی ایسا آ دی معلوم بیس جوابن عندن اوران کے معالم کی تعدید اوران کے معالم کیا معالم کیا ہو۔[سنو] بیس آپ کے ماتھ تعدید انھول نے آپ پراعتراض کیا اوراس بارہ بیس آپ سے تعلی جا بی تو آپ نے برطرح سے ان کی تسی کراوی وہ منتشر ہو سے

[سیکن] پھرا کیک خط لے کرواپس آگے اور سنے گھاں میں آپ نے ہمار نے آگا گاتھے وہا۔ حضرت عنان جائٹ نے فرمایا: میدس نے نیس العماا گرتم جا ہے ہوتو اپنا ثبوت ویش کر داورا کر تھیں ثبوت نہ مطرق میں شم اٹھا سکتا ہوں۔ اللّٰہ کی تم الچرنہ تو دہ کوئی ثبوت ویش کر سکے اور نہ آپ سے قشم کی بلک آپ پر بل پڑے اور آپ کو شہید کر ڈالا۔ اور [سنوا] میں شھیں اور جو ممبرے پاس موجود ہیں سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ 'میں این عفان کا دوست اور ان کے دشمنوں کا دشمن ہوں ، اللّٰہ تم سے بیز ارجو۔'' مجردہ آپ کو چھوڑ کرمنتشر ہو گئے۔

اس کے بعد نافع بن از رق عبداللہ بن صفار سعدی، عبداللہ بن اباض تیمی اور پچھ دیگر افراد بھر و چلے گئے ، جبکہ ابوطالوت اور پچھ دیگر افراد بماسہ روانہ ہو گئے ، بھر نافع بن اذر تی نے بھر ا جس بغاوت کی جیسا کہ ہم ازار قدیرِ توث میں لکھ آئے ہیں ، اور ابوطالوت بماسیں باغی بن گیا، رہانجہ ہو بعض روا قذکر کرتے ہیں کہ بیان لوگوں میں تھا جو ابوطالوت کے ہمراد بماسہ جلے گئے۔ انھوں نے اس کی عدد کی جن کہ وواس برقابض ہوگیا۔

66 ھیں بمارے خارجیوں نے خیال کیا کہ ابوطالوت کی نسبت نجد دبہتر ہے تو اٹھوں نے ابوط لوت کی بیعت تو ژکرنجدہ کی بیعت کر لی ادراہے'' امیر المؤشین'' کا نقب ویا بخیدہ اس وقت تعمیر سال کا تھا، ایسے ہی ابوطالوت نے بھی اس کی بیعت کرلی۔

نجدہ نے الل ذی الجازے جنگ کی اور انھی توب دی تھے کیا، پھر بما مدآیاوہ ل سے بحرین کیا جہاں تطبیف و نامی شہر ایس بن عبدالقیس سے اس کا سامن ہوا۔ انھیں بھی خوب دیتے کیا اور جو ہاتھ لگا اے غلام بتالیا۔ نجدہ بحرین میں ایک عرصہ تیم دہا۔

ابوفد یک ورعطیہ بن اسود خفی جونا فع بن ازرق کوائل کے بعض سے منیا مات کی وجہ سے بھرہ میں چھوڑ آئے تھے، اس نجدہ کے بیرو کاروں میں شامل ہو گئے اور (بید بھی) کہا جاتا ہے کہ ابوفد یک اور عطیدان اوگوں میں سے تھے جو ابوطالوت کے جمراہ مکہ سے مماسہ آئے تھے اور نافع بن ازرق کے جمراہ بھرونیس مجھے تھے۔ نجدہ نے اُد مان کی طرف ایک فظر دوانہ کیا اور عظیہ بن اسود فقی کو اس کا اہر مقرد کیا عظیہ نے او مان پر بغضہ کرریاء پھر وہاں ہے والیس آ عمیا اور اپنے کسی ساتھی کو ابنا نائب مقرد کر آیا آگی اور مئن نے بغاوت کروئی اور فوار ن کے امیر کو آل کر والا ، پھر عظیہ نجد د سے باغی توکرا وہان جلا گیا ہ کہ اس پر بغضہ کر ایس پر بغضہ کرائیا ، یہ کہ اس پر بغضہ کر الیا ، یہ کہ اس پر بغضہ کر الیا ، یہ کہ کہ اس پر بغضہ کر الیا ، یہ کہ کہ اس پر بغضہ کر الیا ، یہ کہ اس پر بغضہ کر الیا ، یہ کہ کہ اس پر بغضہ کر اس پر بغضہ کر الیا ، یہ مسلب بن ابی عفر و کے لئم کر اور کہ علوی کی اس پر بغلب کے اس پر بغطوں کا مواری کیا ۔ بھر مسلب کے لئم کر بھتان چلا گیا ، یہ سندھ فرار ہوگیا ۔ مہدب کے شاہوارون نے اسے وہاں سے بھی فرور فور کی کھوری ہا جا تا ہے۔

لا نجدہ سے مطید کی بغاوت کا سبب اس کے بیاعتر اضات ہے ۔ السنہ

- نجدہ نے ایک دستہ ہر اور دوسرا دستہ بحر کی طمرف رواند کیا ، پھر بحر کے دستہ کوہز کے دستہ ہے
   زیاد د مال ویا۔
- عبدالملک بن مروان نے نجدہ ہے نظ د کتابت کرکے اسے اپنی اطاعت اور ایس پر ایمامہ
   کی حکومت سنجا لینے کی وجوت دی۔عطیہ نے کہا اس نے آپ سے صرف ای شینے نظ و
   کتابت اِ کی جرائت اِ کی ہے کہ وہ جانتا ہے کہ آپ اپنے دین کے بارو میں کنزور میں۔
- اس خیرہ کے نظر میں ایک آ دی شراب نوٹی کرنا تھا۔ عدلیہ نے اس پر صدقائم کرنے کا مطالبہ کیا۔ خیرہ نے اس بن پرا نکار کردیا کہ بیر شمنوں پرا ٹی خت گیری ہیں مشہور ہے۔ خیدہ نے عطیہ کی بات پر کان ند دھرا تو عطیہ کانف ہو گیا اور اس کی بخاوت کردی، مجرخیدہ صنعاء گیا تو الل صنعاء آ مین انے اس کی بیعت کرلی اوروہ و باس کے معدقات پر قابض ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے نام قات پر قابض ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے ابو فد کیک و حضر موت (شہر) ہم جہا جہاں ہے وہ مدرقات جمع کر کے لایا، چھر 68 ھیا ہے۔ وہ مدرقات جمع کر کے لایا، چھر 68 ھیا اس نے بیروک روں کی آیک بری جماعت کے ہمراہ جم کیا اور ابن زیم ہے۔ اس شیوں کو نماز پر ھائے گا اور وقو ف اس شیوں کو نماز پر ھائے گا اور وقو ف

م ذركروات كاور بعض بعض كدرية أزارتيس مول عم

جب جج بورا ہو گیا تو نجدہ نے مدینة منور و پر چڑھانی کا ارادہ کیا۔ اٹل مدینة بھی اس جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ جب نجدہ کو بیقبر کی پہنچیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر بھائٹ نے کھوار سونت کی ہے اور وہ نجدہ و نوراس کے بیرو کا رول ہے جنگ کے لیے تیار ہو گئے ہیں تو نجدہ طائف کی طرف مز عمیاں الل طائف نے اس کی بیعت کرلی ، پھراس نے بحرین کارخ کیا اور بحرین و بیمامہ سے جو غلا افل حرین کو بیجیا جاتا تھا وہ بند کردیا تھی کہ حضرت عبداللہ بن عباس میں تین کا سے قط و کا ایک میں اس کے خطو میں جس برا سے خطو میں جس براس نے دو بھاں کردیا۔

ان عایقوں پراس کا تسلھ قائم رہا تا آ تکہان کا اینے ساتھیوں سے پھھامور کی بناپر۔جن کا اٹھیں اس پراعتراض تھا۔اختلا نے ہوگیا اجودرج ذیل میں آ:

ان نے دخرت عبداللہ بن عمروبی یہ ن بین عفان بڑاؤ کی ایک صاحبر ادی کو جوجا آف میں اپنے رشتہ داروں کے پاس تھیں قید کر لیا، بجرعبد الملک بن مردان یا عبداللہ بہتا ہو بڑ ٹائڈ نے اپنے رشتہ داروں کے پاس تھیں قید کر لیا، بجرعبد الملک بن مردان یا عبداللہ بہتا نہ برگئے ۔ انھول نے اس سے دو لید کیا تھا کہ دواس برخی کی کوان کے پاتھ فروخت کر دے ، اس نے انگار کر دیا تھا اور کہ تھا میں نے اس میں سے اپنا حصہ آزاد کر دیا ہے۔ یہ انھوں نے کہا جم اس سے نگار کر دیا تھا لیے بیس۔ بس نے کہا وہ اس نے نقش کی خود مالکہ ہے [اس لیے اس کی رضا مند کی ضرور کی ہے ، دواس کے پاس اندر کیا اور بھر باجر آ کر کہا وہ نگار سے انگاری ہے ، بھر اس نے اس میں میں ہے کہا تی نے عبدالملک یا این فریر کے ڈر سے یہ میں سے اس کے ساتھی مجھے کہا ان نے عبدالملک یا این فریر کے ڈر سے یہ میں ہے۔

یاس کے کہفام کا آگریکہ حصہ زادہ و جائے آئ کی گائٹ ہے مکہوہ جما آ زاد کرنا پڑے گا دچنا تی کتب صدیث یس ہے : وض اُعنیٰ بیٹر کا لَّه فی معلولی فعلیہ عنفه کلّه سالحدیث بھی جمل نے کی ظام جمل سے اپنا محصل سے اپنا حصہ آزاد کردیے تو اے جمالفام آزاد کرنا پڑے گا جمل اس کے بال یس سے یک شعب یا تدریخیا باتی قیمت اداد و گیا۔ صحیح ایسادی، المعنق، باب اذا اُعنیٰ علیٰ آئین شین سند مدین 2523۔

اب جب وہ نجد و سکے پاس وائیں ؟ ہے تو اس نے انھیں خطا کارقرار دیائیکن معذور بھی گروا نا، وہ اس طرح کر اس نے ان سے کہا: عقائد دین میں بے علی کی بنا پرکسی کومعذور نہیں سمجھا جا تا ، رہے حلال وحرام تو ان سے بے علمی و جہالت باعث عذر ہے۔

ای طرح اس نے انھیں بیٹوی بھی دیا کہ جوآ دی غلطی کرنے والے بھتبد برصح ولیل نابت ہونے ہے تبل عذاب کا اندیشہ کھا ہرکرتا ہے تو وہ کا فریب۔

یددافعات اوردہ فرآدی اس کے بہت ہے ویرد کا روں کے لیے اس کے خلاف بحرُک اٹھنے کا سب ہے ، چنانچیان میں سے آیک گردہ اٹھا اور اس نے نجدہ کی بیعت تو ز کر ابولد کیک بیعت کرلی نجدہ ' جہز' کی بہتیوں میں سے ایک بستی میں جا چھپا ابولد کیک نے اسے ڈھونڈ نے کے لیے آ دی بھیجے ۔ انھوں نے اسے تلاش کرنیا اور 69 ھالے 27 ھ میں کش کردیا۔

لیکن اس انجدہ کے پیرد کاروں میں ہے ایک جماعت نے ابوقد بیک پراس بات کا اعتراض کیا اور نجدہ کومعذور ہوتا تو ابوقد میں کے ساتھیوں کو'' قد میکیا'' اور جونجدہ سے تعاون پر قائم رہے انھیں'' نجد سے عاذ رہی'' کہا جائے گا لیکن عطوریا ور فدیکید کا کوئی شاعل ندہب، بجڑان کے نجدہ پراعتراض کرنے اور اسے چھوڑ جانے کے مشہور نہ ہوا۔

ابوفد کیک بحرین میں مقیم رہاحی کر بھرہ اور کوف سے عبدا ملک بن مردان کے بھیجے ہوئے افتکروں نے اچا تک مملکر دیا۔ 73 ھ میں خت جنگ کے بعد ابوفد یک مارا کیا راتھوں نے اس کے لٹکر کا قلع قبع کیا اوراس کے ساتھیوں کو استقر ''® میں گھیرلیا ، پھران میں سے اکثر کولل کر ڈالا

<sup>.</sup> مُسَقِّر بضم اوله و فتح ثابه بعده قاف مشادة معنوحة و راه مهملة كرين عما أيك مظيم كما كانام محمده المراكزين عما أيك مظيم كم كانام

اور ایک بزی تعداد کو قیدی بنالیا۔ ای طرح اللہ تعالی نے مسلمانوں کو ان کے شرکھی آ رام د سکون بخشار

# فلأصهفة بب نحيدات

- ان [ خارجیول | میں ہے جمرت کر کے ان کی طرف نہ آئے والول کو کا فرقر اردینے والول کو
   کا فرقر 'ردینا۔
  - نافع بن ازرق کی اماست کے قائلین کو کا فرقر ارویتا۔
  - ویے ہم نہ ہیوں میں سے صدود کے مرتبین نے زمی بر خالوردو تی کرنا۔
  - ان سے ہم ندہب لوگوں میں ہے وئی جہنم میں نہیں جائے گااور اگر ا بالفرض ا انھیں عذاب دیا گیا تو جہنم کی آتش کے بغیر ہوگا۔
- عبدالقاہر بغد وی نے و کرکیا ہے کہ نجدہ نے شراب کی صدفتم کر دی تھی جیکے شہر ستانی نے و کرکیا
   ہے کہائی نے شراب کی صدیے یارہ میں اوگوں پر بہت بخق کی تھی۔
- صغیرہ گزاہوں پر مداومت شرک ہے جبکہ چوری ، زنا اور شراب نوشی کا ارتفاب دوام کے بغیر
   شرک تبیں بشرطیکہ ان کا مرتکب ان کا ہم مذہب ہو۔
- ے غلعی کرنے والے مجتبد پر صحیح دلیل ثابت ہونے ہے پہلے جوکوئی عنداب کا اندیشہ کھائے وہ کافرے۔
  - ﴿ اوْكَ كَنْ بَعْنَ وَقْتَ الْمَ إِلَيْنَ طَلِفْدَ كَعْمَالِ فَتِيسَ اللَّهِ لَـ إِيقُولَ الْمُكِيرَا أَبْعَى بِ ﴾
- ان اہل ذمہ کے خون مباح ہیں جو ان کے خالفین کے ساتھ دہتے ہیں۔ اس طرب ان لوگوں
   کے خون یکی جائز ہیں جو ہیں تو ان کے خالفین میں ہے مگر ان کی حفاظت میں رہ دہے ہیں۔

صُفرید

Desturdibooks. Not

اکنز او منظر یہ کے صادر پر پیش پڑھتے ہیں۔ الل منم کا ان کی دچہ تسمید میں اختلاف ہے۔ چنا نچی بھش کا کہنا ہے کہ آنمیں صفر یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بین عبداللہ بن صفارہ حدی کے دیرو کار میں جواس جماعت کا ایک قررتھا جونافع بن ازرق کے اس وقت ہمراؤتی جب وہ کمد میں جھڑت مبداللہ بن زیرے جدا، و کر بھر ہ کیا، پھر جب نافع نے بھردیمی فروج کیا تو اس نے نافع کا ساتھ نازیا جگدو ہیں بیتے رہا۔ تو یہ ان اوگوں میں سے تی جنسیں نافع نے بیچھے بیتے رہنے کی جارہ کا فر

اور بعض کا کرنا ہے کہ اضمیں صفر ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ انھوں نے زیاد بن اصفر کیا جیروگ اختابے رَز لی ، اور ابعض کا کہنا ہے کہ شفت نیا دے اور ہیداری کی وجہ سے ان کے رکھوں کی زرد کیا گیا بنا رخمیں صفر یہ کہا گیا۔

لیعن اوگ اسٹریہ' کے صاد کے نیچے زیر پڑھتے ہیں، گویا کہ وہ اس سے بیہ شارہ کرتے ہیں۔ کہ بینوگ وین کے ہارہ میں سٹر ہیں ایو معنی آقائل کے قول 'اصْئر فلان'' سے ماخو ذہے، بعنی وہ فقے ہوگیا، یاآپ کے قول 'اصٹر نے لعیت '' سے اخو ذہے، بیعنی میں نے گھر طالی مرود الک سے عربوں کامقورے: 'فلان صفر انبادین''فلال فالی ہاتھ ہے اس کے ہاں کہ میشیمیں۔

ہمارے خیاں میں تعجیٰ بات میرے کہ ان کا نام مشخر میا صاد کے بیش کے ساتھ ہے ان کے چھر ہے۔ چہوں کی اس زردی کی طرف اشار و کرنے کے بیے جواس عمادت کے نشان کی وجہ سے تھی جے انھوں نے حاکلات اعتمار کیا تھا کیونکہ بیٹلیز بیوسمف ان پر غالب ہے، اس طرح لوگ تنفق ویں کے ان کا ہزا امام ابو برل مرداس میں اُدیے انتخار بیام داس 6 ھیٹر قبل ہوگی تھا۔ کسا سیا نمی

وكالطنبوا لهدة والتديد الباد مصعار والظاهر أنه استوأمه واستوأبه العابرا كماستأتي قرمان

غيرات \_\_\_\_\_ غيرات

توبید وصف ان کے لیے عبداللہ بن صفار یا زیاد بن وصفر کی سرداری کے دعوی سے جس بھی جارت ہے۔ ﷺ خصوصاً جبکدان دونوں؟ دمیوں نے خوارج کے اس فرقہ بیں کوئی قاتل و کر کام بھی انجام ہے۔ نہیں دیاء جاری اس ترجیح کی تائید ابن عاصم لیٹی کے [ درج وایل] قول سے بھی ہوتی ہے۔ یہ خارتی تھا، پھر مرجی بن کیا ہے۔

''میں نے نجدہ ، از ارقد بن جانے والوں اور این زبیر اور جھوٹ کے عدد گاروں [سب] کو مجھوڑ دیا۔ اور [ایسے بی] ان زرد کا نوں والوں کو جھوڑ ویا جنھوں نے اعتمادا در کتاب کے بغیر دین اختیار کیا۔''

فاہر بات سے کہ صفر میکا اطلاق ای طرح ان تمام خارجیوں پر بھی ہوتا ہے جونہروان میں اعکداولی کے رئیس عبداللہ بن وجب را سی سے دوئی رکھتے تھے۔اورلوگ شفق ہیں کہ صفر ہیہ ہے امگ ہونے والا بہلا آ وی ایو ہلال مرواس بن اُدیتہ یا این حدید شکلی تھی ہے، عام خارجی اسے امگ ہونے والا بہلا آ وی ایو ہلال مرواس بن اُدیتہ یا این حدید شکلی تھی ہے، عام خارجی اسے امام تحجیۃ بیں۔ای بارہ میں جیبیرہ بن ہلال یشکری۔ جس کا ذکر ازار قد کے ضمن بھی گزر چکا ہے۔۔ کہتا ہے ۔۔

" بیں اپٹی قوم کے بہترین فرد بلال کا بیٹا ہوں ،ابو بلال کے دین پر قائم رہنے والے بیٹ کا اور تا قیامت بھی میرادین ہے۔''

یکی الوبلال حضرت کی نگافتا کے ہمراہ [جنگ ]صفین میں شامل ہوا تھا، پھر آپ سے بغاوت کرکے نہروان کے دن خوراج کے ہمراہ جنگ میں شامل ہوا، بیان اوگوں میں سے تھ جواس دن نچ نگلے تھے، بہت سے خوارج اس کی کمش ستہ عمادت دمحنت کی بناپراس کی تعظیم کرتے تھے، بیاتقیہ کا قائل تھا۔

کیکن جب اس نے خوارج کا بیچھا کرنے ، انھیں قبل کرنے اور ان کی بعض عورتوں کا مُثلّہ کرنے میں عبیداللہ بن زیاد کی دوز دھوپ دیکھی تو بغاوت کا عزم کیا اورا پیغے س تعیوں سے کہا:

<sup>©</sup> كونكريغريدوزاريش اختا كدان مديمن <u>سيرقل اس فر</u>قد كانام كياتفار

الله کی تئم ان خالموں بیں تقیم دہنا تھا رہے ہیں بیں آئیں ،ان کے احکام ہم پرنا قذیمو تھے ہیں ، حالا نکد سے عدل سے دور اور نضیلت کو چھوڑ ہے ہوئے ہیں ، اللہ کی قئم اس[ صورت حال] پر میر ایک عظیم کام ہے اور تلوار نکال کر داستہ کو پر خطر ،نا دینا بھی عظیم نے جرم] ہے لیکن ہم ان سے دور رہیں مجی ہکو ارین نہیں سوئیش مے ہمرف اس سے لڑیں سے جو آم سے لڑے گا۔

ان طرح اس کے پاس اس کے قریباً تھی ساتھی جو جھے اور انھوں نے اسے اپنا امیر بنالیا۔
جب وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر جلا تو اس سے عبداللہ بن رہائ انصاری کی ملاقات ہوئی ، وہ
اس کے دوست تھے۔ انھوں نے اس سے کہا: کہ سی کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا ہیں ؛ ن ظالم حکام
کے احکام سے اپنے ادر اپنے ساتھیوں کے دین کو لے کر بھاگنا چاہتا ہوں۔ انھوں نے اس سے
کہا: کیا آپ کے بارہ بی کسی کو علم ہے؟ اس نے کہا تہیں ، آپ نے کہا تو بھر واپس چیس ۔ اس
نے کہا: آپ کو میرے اور کسی مصیب کا اندیشہ ہے؟ انھوں نے کہا بال اندیشہ ہے کہ آپ کو
گرفار کر لیا جائے۔ اس نے کہا تو پھر آپ اندیشہ نے گھا کین کیوفکہ درتو میں کو ارافعا دُن کا فرد کی کہا تو اور کر کسی کے بیانہ کی کہا تو کھوں کے کہا جا کہا گا تہ کہا تو کھوں کے کہا گا در کی کا فرد کی کہا کہا گا ہے کہا تو کھا کہا کہا گا در کی کا در کی کا در کی کا در کی کا در کی کی کو فکہ درتو میں کو ارافعا دُن کا فرد کی کا در کی کا در کی کا در کی گا در کیا گا در کیا گا در کی گا در کیا گیا گیا گیا گیا گا در کیا گیا گیا گیا گا در کیا گا در

پھروہ چلااور'' آسک' ' شی جاتھ ہوا۔ بیدوام ہر مزادرار جان کے درمیان واقع ہے۔ اس کے پھروہ چلااور'' آسک ' شی جاتھ ہوا۔ بیدوام ہر مزادرار جان کے درمیان واقع ہے۔ اس کے پاس سے بچھ سامان گزرا جوائن زیاد کے پاس نے جیا جار ہاتھا، مرواس کے ساتھی تقریباً چالیس آ دمی تھے، اس نے وہال اثروایا اس میں سے ابنا اور ایٹ ساتھیوں کا استمروہ این وظیفہ لے بان کارندوں کولوٹا دیا اور کہا این ساتھی آئین زیاد ہے کہنا: ہم نے صرف این وظیفہ وسول کے ہیں، قواس کے بعض ساتھیوں نے کہا: باتی مال ہم کس بنا پر چھوڑیں ؟ مرواس نے کہا چونکہ یہ مال اُن اُن سال ہم کس بنا پر چھوڑیں ؟ مرواس نے کہا چونکہ یہ مال اُن اُن سال ہم کس بنا پر چھوڑیں ؟ مرواس نے کہا چونکہ یہ مال اُن اُن سال ہم کس بنا پر چھوڑیں ؟ مرواس نے کہا چونکہ یہ مال اُن اُن سال ہم کس بنا پر چھوڑیں کے میں اور نمازی کھی قائم کرتے ہیں اس لیے ہم ان سے جنگ نہیں کریں گے۔

ایک دن ابو بلال آسک میں تھا کہ اس کے پاس ہے ابن زیاد کے ایک لشکر کا گزر ہوا جو خراسان جار مانتھا۔ ابو بلال نے اس فشکر میں آواز لگائی کیا تم حارے ساتھ جنگ کرنے جا

معدود: الاول مفتوح الناني كلمة الشراك اليم بكركانم (معجم ما استعجم: 1111).

ر ہے ہو؟ تو بعض نے کہا: نہیں ہم تو خراسان جار ہے ، ابو بلال نے کہا جن سے تم کلواٹھیں ہے بات پہنچا دینا کہ ہم زشن میں نتنہ دفساد کے لیے نہیں نظے اور نہ کسی کوڈ رائے وصمکانے تھے۔ لیے بلکہ ظلم سے بھائے کے لیے ، ہم ای سے اثریں گے جو ہم سے جنگ کرے گا۔ ہم فی میں سے مرف اینے وظیفے ہی وصول کریں گے۔

پھراس نے نشکرے ہو چھا: کیا کوئی ہمارے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہواہے؟ اُنھوں نے کہا: اُسلم بن زرعہ کلائی۔اس نے کہا تمھارے خیال میں وہ کب تک ہمارے پاس آ پہنچے گا؟ اُنھوں نے کہافلاں دن۔ پھرالو ہلائی نے کہا: حسبنا اللّٰہ و نعم الو کیل

عبیداللہ بن زیاد نے اسلم کوالو بلال سے جنگ کرنے کے لیے دو ہزار کالفکرد کے کردوانہ کیا،
جب اسلم ان کے پاس پہنچا تو الو بلال نے اس سے کہا: اسلم اللہ سے ذرو کیونکہ ہم تو جنگ نیس
چاہتے۔ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اس نے جواب دیا: میں چاہتا ہوں کہ تعصیں ابن زیاد کے
پاس پہنچا دوں معرداس نے کہا: تب تو وہ ہمیں قل کردے گا اس نے کہا اگروہ تعصیں قل کردے تو
پر کیا[حرج] ہے؟ اس نے کہا تو پھرآ ہے ہمارے خون بہانے میں اس کے ساتھ شریک ہوں
عر؟ اسلم نے کہا: میراعظید دے کہ دوخت پر ہےا درتم تعظی پر۔

بس بھرکیا تھاخوارج جو جالیس افراد نے اسلم کے لشکر پرحملہ آ درہو گئے اور اے بری طرب منگست دی اور قریب تھا کہ خوداسلم معید نالی ایک خار بی کے ہاتھوں گر قبار ہو جائے۔

پھر جب وہ این زیاد کے پاس واپس آیا تو دہ تاراض ہوا اورائے برا بھلا کہا۔ اسلم کہا کرتا تھا: ابن زیاد کا مجھے میری زندگی میں برا بھرا کہنا ہے جھے اس بات سے زیادہ پہند ہے کہ وہ مرنے کے بعد میری تعریف کرے۔ بعد میری تعریف کرے۔

اسلم کوائل بھر ہ کے ہاں بیزی رموائی کا سامنا کرنا پڑاچتی کہ جب وہ بازار نیں نکلیا یا بیچے اس کے پاس سے گزرتے تو آ وازے کہتے ہوئے کہتے :ابو بلال تیرے چیچھ آ رہا ہےاور بھی وہ جینجے معہد!اسے پکڑلو۔

ا ملم کے قصہ کے بارہ میں عیسیٰ بن فائک نظیری کھی کہتا ہے۔ ایسی میں اللہ اللہ میں اللہ اللہ میں

[بس] پھر اکیا تھا فریقین کے درمیان جنگ شروع ہوتئی لوگ بہادری کے جوہر دکھاتے رہے۔ جن کہ وقت نماز ہے، اس لیے ہم اسے حتی کہ وقت نماز ہے، اس لیے ہم اسے حتی کہ وقت نماز ہے، اس لیے ہم سے حکی کرلوٹا کہ ہم نماز اوا کر لیں اور تم بھی نماز پڑھلو۔ انھوں نے کہا: آپ کی ورخواست قبول ہے، چنانچ لڑائی رک ٹئی، لوگوں نے اپنے ہتھیار رکھ دیے اور نماز کے لیے چل دیے۔ جب خوارج رکوع یا بجدے میں مجمعے تو عباد اور اس کے لفکر الن پر بل پڑے اور مسب کوئی کرویا اور الوری الور میال کا سرائے تھے۔ بیدا ہوگا واقعہ۔

عمران بن حلان أنحى كے مرثيہ من كہتا ہے۔

"ائة كالرواس اوراس على برة تسويها الدرب مرداس الجحدم واس جيدا بناد -

كفيتم ليس ذاك كما زعمتم ولكن الخوارج مؤمنونا هي الفتة القبيلة قد علمتم على القتة الكثيرة يغلبونا (ص10)

اِلْ دوقع مِن الرخادب م في عمر خادث عن المرح فد كود إيران

انس دمحبت کے بعد تو نے مجھے دھشت ناک مقام میں جیران و پریٹان جھوڑ والے میں اپنی مصیبت پر رور پاہوں جے میں جانتا تھا تیرے بعد اسے ٹیس پہچا تیا، مرداس تیرے بعد اول لوگ نہیں رہے۔''

معنز لدکی طرف یہ بات مفسوب کی گئی ہے کہ وہ بھی اس مرداس سے عبت کرتے ہیں اور مجھتے بین کہ اس نے بادشاہ کے ظلم کاا نکار کرتے ہوئے اور حق کی وگوت دیتے ہوئے بعناوت کی۔ ایسے تی شیعہ سے بھی میہ بات منسوب ہے کہ وہ بھی اس دکوئی کی بنیاد پر اس سے عبت رکھتے

یں کدائ نے حضرت حسین بھٹو کو خط لکھا جس میں خروج سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے اور حضرت حسین بھٹراسے کہتاہے: میں آپ کے باپ کے دین پر قائم ہولیا۔

مرداس کی وفات کے بعد صفر بیانے عران بن حطان کو اپنا امیر بنالیا۔ بیا عمران بن حطان بن طان بن طاب علم میں طبیان سدوی خارجیوں کا مفتی اور یکنا شاعر ہے۔ اس فتنہ ش بتلا ہونے ہے جہنے بیطلب علم میں مشہور اور محد شین کے ہاں معتبر تھا کی آئیس سحابہ کرام کو پیا اور مفترت عائشہ بی تخاص کو لا یا جائے گا بارہ میں ایک حدیث روایت کی ، وہ کہتی ہیں رسول اللہ نے فرمایا: "سنعف قاضی کو لا یا جائے گا عذا ہے گا جی جو شدت وہ و کھی رہا ہوگا ، س پر اثر انداز رہے گی حتی کہ وہ خوا بش کرے گا کاش! اس نے روا دمیوں کے درمیان ایک مجود کے ہارہ میں بھی فیصلہ نہ کیا ہوتا۔ © امام بخاری براش نے الا دب المفرد میں اس سے روایت کی ہے۔

اپنے قبیلہ کی ایک خارجی عورت کی وجہ سے یہ فتنے خوارج میں جالا ہوا۔ اس سے نکاح کی خواہش وکوشش کی تا کہ باطل خواہش وکوشش کی تا کہ باطل خواہش وکوشش کی تا کہ بات جی کی طرف لے آئے لیکن اس نے اسے گراہ کرلیااور وہ اس باطل کی طرف لے گئی ، بھر یہ خوارج کی خرجب میں متعزق ہوگیا۔ اس کا اصلی وطن بھر وفقا۔ جب اس کے شرکا اندیشہ ہوا تو جات بن ایوسف نے اسے طلب کیا۔ وہ چھپ کرشام فرار ہوگیا اور امیر فلسطین و وزیرع پدالملک بن مروان ، روح بن زنیار عبدای کے پاس اس وعولیٰ کی بنیاد پر تھم وا

 <sup>3616:</sup> مسد أحمد

کہ وہ از دقبیلہ ہے ہے، پھر جب عیدالملک کوائں کا پہنہ چلاقو یے نمان فراد ہوگیا، جب سیور پولی کے کمی قبیلہ کے ہاں تھبر تا توائی ہے قریبی ہونے کا دعویٰ کرتا ،ائی یارہ میں وہ کہتا ہے۔ ''ایک دن میمنی جوں جب میمن والے سے طول۔ادر اگر کمی معدی سے ملول تو میں عد نافیٰ ہول۔''

عمران ایک قبیلے سے دوسرے قبیلہ کی طرف منتقل ہوتا رہا اور اپنی نسبت کی مختلف الورع و اشکال میں ایناز ہر پھیلا تار ہائتی کہ 84 ھ میں ای پردہ ماز میں مرگیا۔

اس کا وہ قول بھی اس کے ضبیث اشعار میں سے ہے جس میں وہ حضرت علی ہوائٹ کے قاتل عبد الرحمٰن بن مجمع خارجی کی مدح کرتا ہے

- اے تیکوکارکا وارجس ہے اس نے صرف عرش والے کی رضا کو پانا جائا۔
- یں اسے کسی دن یاد کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں پرری کا کلوق میں سے قول میں پورائٹر نے دالاگمان کرتا ہوں۔
   دالا گمان کرتا ہوں۔
- اس مرادی کی خوبی اللہ کے لیے ہے جس کے ہاتھوں نے بوری مخلوق میں سے [نعوذ باللہ]
   برے انسان کا خون بہا ہا۔

جس وقت خوارج کی قیادت عمران کے پائی تھی اس دوران بچھ ایسے آ دمی ظاہر ہوئے جنوں نے جھیارا نفیا لیے اور جنگ کی آ گے بحر کادی، ان لوگوں میں سے مشہور تر آ دمی صائح بن مسرح تھی اور هبیب بن بزید بن تھیم بن تیس بن عمرو بن صلت شیبا تی ہیں۔ رہا صالح تو وہ بہت عبادت گر اراور شدت عبادت سے زرد چیرے والا تھا۔ اس کی اکثر اقامت وارا، ارغی موسن اور جزیرہ میں تھی، یہ اپنے صفری ساتھیوں کے پائی آ تا جاتا تھا۔ انھیں قر آن اور فقہ سنا تا اور وعظ کرتا، ای طرح یہ وقا فو قرآ کو فہ بھی آتا جاتا رہنا تھا۔ وہاں مہینہ دو مہینے اقامت کرتا تا کہ وہال مقیم عقریوں کا خیال رکھے، چنانچہ دو آھیس وعظ کرتا اور غلم سکھا تا۔

75 میں جب اس نے مج کیاتو اس کے ساتھ فسیب بن پریشیانی نے بھی اپی ایک

جماعت کی معیت بنی ج کیا۔ انقا قان سال عبدالملک بن مردان بھی ج کرنے آتیا، همیب نے اس پرحملہ کرنا جایا، پھر جب عبدالملک ج کے بعدوایس گیا اور اسے اس صفے کاعلم ہوا تو اس نے جاج بن بوسف کوایک خط میں ان خوارج کا بیچھا کرنے کا تھم دیا۔ جب صالح بن سرح کومعلوم مواکر تجاج اسے ڈھوغ رہا ہے تو اس نے کوفہ چھوڑ دیا۔

76 ہ میں اس نے بغادت کا اعلان کر دیا اور اپنے ساتھیوں کو ظائموں سے جنگ اور خاتمین میں ہوتا ہوں ہے جنگ اور خاتمین سے جہاد کی دعوت دی جے انھوں نے تیول کراہا ، ہیں اس سے قبل صالح سے خط و کہا ہت میں اسے بغادت پر اکسا تار ہا۔ اس لیے جب اسے صالح کے خروج کا علم ہوا تو اس نے اپنے اردگرد کے فوارج کو جمع کیا اور انھیں لے کردار ایس صالح کے پاس پہنچاء پھر انھوں نے تھر بن مروان ، جو جز برد کا امیر قبارے حکمہ بن مروان سے عدی بن عدی کا عدی بن عدی کا عدی بن عدی کہا ہے کہ بن مروان نے عدی بن عدی کن عدی کہا در کا کہا دی کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہوں اور کی کا شکر ان کی طرف روانہ کیا۔

خارجیوں کے فوجیوں کی تعداد تقریباً ایک سوتھی۔ انھوں نے عدی کے فوجیوں کو شکست و ۔
دی تو محمد بن مروان نے تمن بزار شامسواروں کا ایک اور نشکر رواند کیا۔ بنگ ہوئی اور خوارج شکست کھا کرارض موصل اور جزیرہ ہے بھا گ گھڑے ہوئے ، پھر تجاج بن بوسف نے حارث بن میسرو کی قیادت میں تمین بزار جنگجو و اس کا ایک اور لشکر روانہ کیا۔ جلولا کے قلعہ کے درواز ہیر دونوں لشکروں میں ٹر بھیڑ ہوئی اور حق لا آئی کے بعد صالح بن سرح مارا کیا تو خوارج نے ھییب دونوں لشکروں میں ٹر بھیڑ ہوئی اور حق لا ایک عدصالح بن سرح مارا کیا تو خوارج نے ھییب کی بیعت کر لی ، پھران لشکروں کے مابین کئی معرکے ہوئے تی کہ میں ہیں تے دوسال سے بھی کم مدت میں تجان کے بین سرح کی کھیریب نے دوسال سے بھی کم مدت میں تجان کے بین سرح کیا تھیں۔

بھراس نے ایک بزار خوارج کے ہمراہ رات کو کوف پر تملد کردیا جبکداس کے ساتھ تخزال۔ جو اس کی بیوی یا بال تھی۔ بھی دوسو خارجی عورتوں کے ہمراہ موجود تھی۔ دہ کھواری سونے ہوئے تھیں، جاج اپنے گھریں جیسپ گیا۔ هبیب محل کے دروازے کی طرف بڑھا اور اپنے آہٹی وُنڈے سے اس پرالی ضرب لگائی جواس پرایک بوانشان جھوڑگئی پھراس نے کہل "[وه] دعویٰ کیا ہو: غلام ہے، اس کا اصل تو مشود ہے، نیس البلد کہا جاتا ہے کہ ان کا دا اوالہا ہر سے الدیا گیا تھا۔"

خوارے جامع مسجد میں واعل ہو سمتے اور اس کے پہرہ داروں کو آل کر دیا۔ غز الدمتبر پر پڑھی اور اس نے خطبہ دیا۔ هبیب نے اپنے ساتھیوں کونماز فجر کوفید کی سجد میں پڑھائی اور اس میں سور ہ بقر داور آل عمران پڑھیں۔

ولث تقدير العزيز العليم

"بيرباعلم وغالب [رب] كي مقرر ونفتد يرب-"

پھر خوارج نے غزالدی بیعت کر ہ لیکن سفیان کلبی وُجیل کو پارکر گیا اورا کٹر خوارج کو بمعد غزالہ لل کرڈالا ۔ هیب کی جماعت میں ہے ہاتی بیچنے والوں کوقید کر لیا اور هیب کی لاش پانی ے نکال کراس کا سرکا نا اورا ہے قید ہوں کے ہمراہ تجان کے پاس جینے دیا۔

جب قید کی تجاج کے سامنے پٹن ہوئے اور اس نے ان میں سے ایک قیدی کو آل کرنے کا تھم دیا تو اس نے تجاج ہے کہا: مجھ سے دوشعر س لیں جن پر میں اپنے اکٹال کا خاتمہ کرنا ہوں۔اس نے اجازت دے دی تو وہ کو یا ہوا:۔

 اوراس کے معاونین سے میزار ہوتا ہوں۔اللہ تعالٰی بلعوذ بہلعنت کیے ہوؤں پی رکھتے ہند ہے۔'' جب وہ فارغ ہوا تو تجائ نے اس کے قل کا تھم دیا ، پھران بیں سے ایک گروہ کو قل کروڑ اور باقیوں کو چھوڑ دیا۔

### ﴾ خلاصه نم بهب صفریه

- جنگ ہے چیچے بیٹے رہنے والے جب ان کے ہم دین وعقیرہ ہوں تو انھول نے انھیں کافر
   قر ورئیس دیا۔
  - ووازار قد کے برش اپنے خ لفین کی عورتوں اور پچوں کے تل کا فیصلہ ہیں کرتے۔
  - وہ ازار قد کے برتکس اپنے نی گفین کے بچوں کے تفراور ہمیشہ جہنم میں رہنے کے قائل نہیں۔
    - 🐨 عمل بمن نبيس قول بيس تقيه كرمنا جائز بمجھتے ہيں۔
- ان میں بعض ے منتول ہے کہ انھوں نے دارا اعلانے میں نہیں صرف دارا القیہ شمیں
   این قوم کے کفارے مسلمان کورتوں کا فکاح جائز قرارہ یا۔
- ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ جب کوئی نی مبعوث ہوجائے تواس کی بعثت کے دفت
  اس دن کی اس گھڑی میں تمام اٹل مشرق ومغرب کے لیے اس پر ایمان لا تا واجب ہے
  اگرچہ ودان تمام احکام کو شرجا نیں جود والا یا ہواور جواس کی کوئی بات تکنیخے سے قبل فوت ہوگیا
  تو و و کفر برمرا۔
  - اصحاب کہائر کے متعلق ان کے تمن مختلف اقوال ہیں:
  - اد بعض کا کہنا ہے کہ: ہشرک دکافرین جیسا کیازار قد کا قول ہے۔
- 2. لبعض نے کہام تکب کمیرہ پر کفراس وقت داقع ہوتا ہے جب امام اس پر صدقائم کرے

﴿ قَرَائِنَ مِن معوم مِومًا مِ كَان مَ إِلَا وَاللَّهُ مِن تَمْسِ مُكِّلَ إِينَا

1 روارتقید جبال الراقبل میں سےخوارن کے فالف غالب ہول۔

2 \_ وارعلاميه جبال خوونواريخ كالسطاوغلب مور

3 وارتزب، جهال كفارغائب وقايض مول.

جبیہا کہ بعض بھسیہ کا تول ہے جوآ محے آ رہاہے۔

3. بعض نے کہا کہ وہ گناہ جس پر کوئی حد مقرر ہے تو اس کے مرتکب کوصرف اس کے لیے۔
مقرر کروہ تام دیا جائے گا جیسے زائی، چور اور قاتل اور اس کا مرتکب مشرک اور کا فر
نہیں ۔اور دہ گناہ جس جس کوئی حد مقرر نہیں جیسے ترک صلو قوصوم تو یہ تقرے اور اس کا
مرتکب کا فر ہے ۔ اور گناہ گار اس کا گناہ موجب حد ہو یا اس میں حدثہ ہو دونوں صور تو ل
میں ایمان سے تحروم ہو جاتا ہے اگر چہ پہلی صورت عمی اس پر کفر کا اطلاق نہیں ہوتا تا ہم وہ
ایمان سے خارج ہے کیکن کفر میں داخل بھی نہیں۔

ان میں سے طبیع پر عورت کی امامت عظی پر مراجمان ہونے کے قائل ہیں جیسا کے انھوں نے مدمن میں جیسے کے انھوں نے مدمن میں جیسے کے بعد غز الدکودیا۔

ان میں سے بعض کے وقوال ہے تا ہت ہوتا ہے کہ دوا پنے نخالف سلمانوں کا خون بہا نا جائز نہیں ہمجھتے اور نہ ہی مخالفین کے ملک کو دارالحرب بجھتے ہیں۔ایسے ہی با دشاہ کی فوج کے سواکسی اور ہے جنگ کے بھی وہ قائل نہیں ،وافڈ وعلم۔



besturduboks.norch

عجاروه

یے مبدائکر یم بن گرد کے بیر دکار ہیں۔ اکٹر او گواں کا خیال ہے کہ یہ عبدائکر یم جمعہ ان بیس عصیہ بن اسود کئی کے ساتھ تھا، طبنداو دائے اصل مذہب کے مطابی تجدات میں سے ہی ہے۔ امامان م حزم نے اسے صفریہ سے منسوب کیا ہے اور شہرستانی نے اشارہ کیا ہے کہ وہ اصل میں ابوئکس، جس کا ذکر ان شاء اللہ آگے آرہا ہے، کے شاگر دول میں سے تھا، بظاہر بیسعوم : وتا ہے کہ اسمال میں عبدالکر یم بن گردائی فارس میں سے تھا جیسا کہ س کے اکثر میروکا دمجی وہیں سے تھے۔

جب ان عبدالكريم كاتي بها دوالور بهت سے لوگ اس كے نشدى وقل بو شئ قا فالد من عبدالله عبدالله كان بيت بي الله اس كان نشدى وقل ان بي تا الله عبدالله كلى قمر كان في است قيد كرد بااس كے بيروكاراس كى قيد سے قبل الله وقت اظہار بيزارى لازم ہے [اگر چاده ان كے بينے بى بول ] - ليم بينى بجوں سے دوبالغ بوج كي تو الله مين دوبالغ بوج كي تو الله مين دوبالغ بوج كي تو الله مين دوبالغ بوج كي تو الله مكادست اور الريان كرديں ۔

ان کے کافتین کے اموال ان کے لیے حلال نیں ؟ تکہ ان اموال والوں کو دو آل ہا کروی زان کے ہم ند ہب کا آن کی طرف جرت کرتے تا و جب نیس افضل وستحب ہے جبکہ یہ شخفین اجرت دین داری میں معردف :وں۔ یہ اوگ کہائر کے مرکک کو کافر گردائے تھے۔ مجر جب حبدالکر یم قید ہو گیا تو : س کے ج وکارآ ٹھے فرتوں میں شخشم ہو تھے آگر چوفودان میں ہے ہی بعض بعض وکا فرتر دو ہے ہیں۔ و فرتے صب ذیل ہیں:

العالم العالم والحيد نسبة التي فليلة بحيله او قاسر عدج الفاق و سكون السيركيلد أل الليارة أن الميارة العالم اللها المارة العالم الميارة (القامل 61/3/21/18)

غازميه

سیائی۔ آوی خازم بن علی کے ویرو کار ہیں اور سیجستان کے تجاردہ کی اکثریت پر مشتمل ہیں۔ ''

یاللہ تعالیٰ کی عموی تقریرہ مشیت ﷺ میں اہل سنت ہے موافقت ہیں معروف ہیں۔ ایسے تن ان ک

یہ بات بھی معروف ہے کہ بندے ہے اللہ تعالیٰ کی دوئی یا دشنی اس کے اس خاتمہ دانجام کے
مطابق ہوتی ہے جس کاعلم اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے، چنا تیج جس بندہ کی موسطی الا بمان کاعلم اللہ تعالیٰ کا
کو ہوتا ہے دہ وس سے دوئی رکھتا ہے اگر چہ یہ بندہ اپنی اکثر عمر کفر پر گزار ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا
دوست ہی ہے تی کہ اپنے کفر کے وقت ہی بھی ۔ ادر جس کی کفر پر موت کا اللہ تعالیٰ کا علم ہوتا ہے
وہ اس سے دشنی رکھتا ہے اگر چہ بیانسان اپنی اکثر عمرا بیان پر گزارے بیاللہ کا دشن بی ہے تی کہ
ایسے ایمان کے وقت ہی بھی۔

اس قاعدہ کے مطابق آتھیں کہنا ہڑے گا کہ حضرت علی بطلحہ زمیرادر عثمان بن عفان ویٹھ اولیا واللہ میں سے تھے کیونکہ بیان لوگوں میں سے تھے جنھوں نے حدید یہ کے روز آپ سکا ٹیٹم کی جیت کی اور المل حدیدیے کے بارہ میں ارشاد بارک تعالی ہے:

" محقیق الله تعالی راضی ہو گیا مومنوں ہے جب وہ اس درخت کے پنچے تیری بیعت کر -

رې تھے۔''

فعيي

۵ مینی برمیمونے بزے امر برحادی اس کی لذرت دمرخی ۔

<sup>(3)</sup> اقتبع 48 16.

جب اس نے اس کامطالبہ کیا تو شعیب نے کہا جب اللہ تعالی نے جا ہاتو میں شعیل ہے دوں گارمیمون نے کہااللہ تعالی نے اس گھڑی میں جا ہا ہے ، شعیب نے کہا: اگر اس نے جا ہا ہوتا تو تائیں۔ اس سے ذک زسکتا۔

میمون نے کہا استوا الند تعالی نے اس کا تھم دیا ہے اور جس کا اس نے تھم دیا ہے اسے اس نے جا با ہے تو مجاردہ کی ایک جماعت شعیب کی جمائی ہوگئی جبکہ دوسر کی میمون کی ، گیراٹھوں نے اس بارہ جس اپنے امام عبدالکر یم سے فتو کی تو جھا وہ اس وقت قید جس تھا ، انھوں نے ایک خط جھیجا جس میں اس جھگڑ ہے کی تفصیل تھی جو میمون وشعیب کے مابین ہوا۔ انھوں نے اس بارہ جس جواب ہو جھا تو اس نے ایک مختصر سامیم جواب لکھ بھیجا ، اس نے لکھا: ہم تو صرف کہتے ہیں میں جواب ہو جھا تو اس نے ایک مختصر سامیم جواب لکھ بھیجا ، اس نے لکھا: ہم تو صرف کہتے ہیں اللہ تعالی نے جو جیا با وہ ہی ہوا اور جو اس نے نہیں جیا با وہ نہیں ہوا ہم اللہ تعالی کے ذمہ کوئی برا کا منہیں لگاتے ۔''

یے جواب بنیس این مجر دکی وفات کے بعد ملاقو میمون نے دعو کی کر دیا کہ عبد الکریم نے اس کے موقف کی تا کید کی ہے کیونکہ اس نے کہا ہے کہ'' ہم اللہ تعالیٰ کے ذمہ کو کی برا کا م بیس لگاتے'' اور شعیب نے دعویٰ کرویا کہ اس نے میرے موقف کی تا ئید کی ہے کیونکہ اس نے کہا ہے:'' جو اللہ تعالیٰ نے جاہا وہی ہوا اور جو اس نے تہیں جاہا نہیں ہوا۔'' اکثر خازمہ شعیب کے قول کی طرف ماکی ہو گئے اور اس بتا پر اس اے نام اکا کیف فرقہ بن گیا۔''

ميموني

یدای میمون بن خالد یا ابن عمران کے بیروکار ہیں جس کا قصدیم نے شعیب بھر دی کے ساتھ ابھی ابھی ذکر کیا ہے۔ شیخ ابواکسن اشعری نے ''مقالات الاسلامین '' میں ذکر کیا ہے:'' بعض لوگ کہتے ہیں کہ عبدالکریم بن مجرد اور بیمیون الم الخ میں سے ہیں۔''

میمون نے اللہ تعالی کی عموم مشیعت وقدرت کا اٹکار کیا اور پیعقیدہ رکھا کہ بتدوں کے اعمال میں اللہ کی مشیعت ومرضی کا کوئی دخل نہیں اور نہ ہی اقعالی عباداس کے پیدا کردہ میں ، نیز یہ کہ اللہ

تعالی بھلائی کا ارادہ کرہ ہے برائی کانبیں۔

پھر ہیں نے کہا: مشرکوں کے بچھنتی ہیں اور گنا ہوں کے مرتکب کا فر ہیں، اور اِ فیرسلم آگ باد شاہ سے اور جو اس کے فیصلہ پر رامنی ہول ، ان سب سے جنگ کر: فرض ہے اور باوشاہ کے علاوہ ہاتی کس سے جنگ قرض نیس الابیہ کہ دوان پر حملہ کر دے یا ان کے دین میں طعن کرے یا بادشاہ کودان کے بارہ میں مخبری کرے۔

ای طرح میمون پوتیوں بنواسیوں ، بھا ئیوں کی پوتیوں اور بہنوں کی پوتیوں سے جواز نکار کا بھی قائل تھا۔ اس کا کہنا تھا اللہ تھ لی نے نہیں مورتوں کی تحریم کے بارہ بھی ماؤں ، بہنوں ، بیٹیوں ، پھو بھیوں ، خااہ دُس ، بھا تجوں اور بھیجیوں کا تو فر کر فرمانے ہے کیکن پوتیوں ، فواسیوں ، بھا تیوں کی بوتیوں اور بہنوں کی پوتیوں کا ذر کرئیں فرمایا۔ اس طرح میمونیہ نے سورہ یوسف کے قرآن میں ہے ہونے کا بھی افکار کیا۔ یقول عبد الکریم بمن مجروب میمونیہ نے سورہ یوسف کے قرآن میں ہے ہونے کا بھی افکار کیا۔ یقول عبد الکریم بمن مجروب میمونیہ کیا گیا ہے۔

## فلفيد

یہ ایک آ دی خلف کے بیرد کار میں جومیمونیہ میں سے تھا، پھر تقدّ پر دمشیّت کے بادہ میں ان کی خالفت کی اور ہر بھونے بڑے امر ُومی فائلد تعالیٰ کی قدرت ومشیّت ٹابت کی ۔ اس پر کرمان و کران کے خوارج بھی اس سے ل گئے ۔ خلفیہ صرف اپنے امام سے ل کر جنگ کرنے کے قائل ہیں اوران کا خیال ہے کدان کے خالفین کے نیچ جہتی ہیں۔

#### امعنومي استدري

یہ خازمیہ بن کا ایک فرقہ ہاں کا عقیدہ ہے کہ جوآ دی اللہ نفانی کو اس کے تمام اسا کے ساتھ خمیں جائزاد : جاتل ہے اور جائل کا فر ہے۔ ای طرح ان کا پیعتیدہ بھی ہے کہ بندوں کے افعال اللہ نقائی کے پیدا کرد تمیں اور وہ اس آ دئی کی اہامت کے قائل تیں جوال کے نہ مہب پر ہواور اسپے وشمنوں پر کوار لے کر فکلے۔ بیلاگ[ اجرت ہے] چکھے بیٹھد ہے والوں کی کلیمرکے بھی آتا کی جیس ۔

مجهوليه

ا صلایہ

جس عقید و بیس بیر مفرد چین وہ بیہ کدان کا کہنا ہے کہ جب آ دی ہماری بات وک لے اور اسلام لے آئے تو ہم اے دوست بنالیں سے کیکن اس کے بچول سے بری الذمہ ہول سے کیونکہ ان کا کوئی اسلام نہیں چی کہ دوبالغ ہوجا کمیں ، مجراسلام میں داخل ہول۔

وحزبير

بیتنزہ بن اکرک با اِحمزہ اِ بن ادرک بھر دی قدری کے پیروکار ہیں جورشید کی خلافت کے دران 179 ھیں خلاج ہوت کے اوردین وران 179 ھیں خلاجرہ وا۔ اس نے تدریہ معتزلہ کی ان کی تمام بدعات میں موافقت کی اوردین سے دوران لوگوں کی مخالفت میرف اس ہات میں کی کد شرکیین کے بیچ جبنی ہیں۔ اس لیے اکثر کار وہ تران اور معتزلہ نے اے کا فر قرار دیا جنزہ کار دہ میں ہے سب سے خطر ناک خارجی تحالی نے بجستان ، قو ہت ن کی کرمان اور کر ان میں قساد ہر پاکی اور بہت سے لفکروں کو کست دی۔ جب وہ کی تو مے برگ کرتا اور انھیں گئست دے و بتا تو ان کے مال جلاویے ان کے جانوروں کی

<sup>🛈</sup> بیکوہشان کی آغریب ہے۔

کونیس کا ن وَ اسنے وران کے قید ہوں کوئل کرینے کا بھم دیتا جواس سے موافقت نہ کڑھا ہیں ہے۔ جنگ کرتا۔ چنا نچیاس نے مجاردہ کے زفرق اضغیہ سے جنگ کی اوران میں سے بہت کی گلوگ گئی۔ کروالی اس طرح اس نے مجاروہ کے خاز میداور خوارج کے بیھسیہ سے بھی جنگ کی اور قریب تھا کہیدان کا قلع قبع کروے ،اس کا فقد قرامیان ،کرمان ،قوھستان اور جستان میں رشید کے آخری ووراور مامون کی ففا فت کے ابتدائی ایا م تک جاری رہا۔

جب امون مندخلافت پر مشکن ہوا تو اس نے حزہ کے نام ایک خطائکھ جس میں اسے اپنیا اطاعت کی دعوت دی مگروہ سرکشی اور فساد میں بڑھتا ہی گیے تو مامون نے طاہر بن حسین کیا تیادت میں ایک لشکراس کی طرف روانہ کیا۔ ان دونوں کے مابین کی جنگیس ہو کی جن میں فریقین کے شمیں بڑارے زیادہ آدی کام آئے ان میں زیادہ تر حزو کے بیروکار شخے۔

حزیہ قلست کھا کر کرمان جلے شخے اور جب مامون نے طاہر بن صین کوخراسان سے وائیں۔
بلایا تو حزو نے خراسان کا لائج کیا اور اپنائشکر لے کراس طرف جلا، پھرعبدالرحمان نمیشا پورگ خیشا پور کے جنگیوؤں جس ہے جیس بزار فوجی نے کر ہے ، انھوں نے حزہ کو تنست دی اور ان کی ایک بوی قعداد کو در تینج کیا حزء ذخی حالت جس فرار ہوگیا اور اپنی ای فکست جس کلنے والے زخوں سے مرحمیا اور اللہ تعالی نے مسلما فول کواس کے شرے آرام بخشا۔

و خلاصه ندجب مجارده

- اہے ام فراہب خارجیوں میں سے جحرت سے بیچھ بیٹھ رہنے والوں سے دوئ رکھتے ہیں
   جبکہ واتق کی وطہارت میں معروف ہول۔
  - این طرف جرت کوداجب نیس مکستی گردانت تیا -

۔۔۔۔ © ان میں ہے اکثر بنیادی طور پراپنے مخالف کے اموال لوٹنا مباح نہیں مجھتے مگر جبکہ ووا ہے تل کرلیس ۔

- ان میں سے اکثر اللہ تعالیٰ کی عموی تقدیر و معیس کے قائل ہیں۔
- ان میں ہے میمونیہ کے کفر کے ہارہ میں لوگوں کا اختلاف نیس کیونکہ انھوں نے دین کی ان
  ہاتوں کا انکار کیا جو دین میں تفعیٰ طور پر ثابت ہیں جیسے سورہ بیسف کا انکار اور بیٹوں کی
  ہوتیوں ، بیٹیوں کی ہوتیوں ، بھا کیوں اور بہنوں کی ہوتیوں ہے نکاح کا جواز ۔ ○



ی بیشن کراب کا ترجمہ ہے جب کرائی ہے جس (می: 62) ) میمونیا کے بیان میں صرف ہوتی ل اور ٹواسیوں کی ایو ستن کر آب کا ترجمہ موتا ہے شاید خود اور حت کا ذکر تھا اور دی جج معوم موتا ہے شاید خود کو تایاں اور بیٹیوں کی ہوتی ہے دکر مادوون قسموں کو شائل ہے ادا اور فواسیاں میات نہ ہول جب کے حقیقت بیٹیوں کیونکہ ان کی مزعمہ معاسات معدم ذکر مادوون قسموں کو شائل ہے ادا فاقیا ہے واللّٰ اللہ اللہ ا

> یہ نظابہ بن مشکان یا انقلبہ ) این عامر کے ہیروکار بیل۔ بیٹ بدائکر یم بن مجر د کے ساتھ تھا حتیٰ کہ ان کے مامین بیچ کے [جنتی یا جبنی ہونے کے ] بارہ میں اختلاف ہوگیا اور الن دونوں نے ایک دوسرے پر کفر کا فتو کی جڑویا۔

> ان کے اختمان کا سبب یہ ہے کہ گاردہ کے ایک آدی نے قلبہ کی طرف اس کی الرف ایک لیے کے مطابع کا پیغام بھیجاتو للہ نے کہا اس کا مہر مقرر کیجے، پھر مطیتر نے لاک کی ماں کی طرف ایک حورت کو بھیجادہ اس ہے پوچھنا جا ہتا تھا کہ اگر لاکی بالنے ہوگئی ہے اور اہنا اسلام واضح کر چکی ہے تو اے مہر کی پرداہ نہیں بعنا بھی ہو، ماں نے کہادہ لاکی مسلمان ہے بالنے ہوئی ہویات، اس آدی نے مہدالکر یم بن بجر داور لللہ بن مشکان کو تقلبہ کی ہوں کے قول کی خبر دی۔ مبدالکر یم بچوں کی طوفت سے قبل ان سے بیزاری کا قول اختمار کر چکا تھا اس لیے اس نے عورت کے قول پر اعتراض کیا، رہا تعلیہ تو اس نے اپنی بیوی کے قول کی حمایت کی اور کہا ہم ان کے حمایت ہی ہو نواہ وہ چھوٹے ہوں بابزے حتی کہ ان سے بیزار ہو گیا اور اور قلم پر رضا مندی ندد کھے لیں، اس طرح وہ عبدالکر یم ہے اور عبدالکر یم ہے اور عبدالکر یم ہے اور عبدالکر یم ہی اس سے بیزار ہو گیا اور ان ش سے ہرائیک کے نام کا فرقہ بن گیا وروہ جو نقیہ کی زندگی میں معالیہ اس سے بیزار ہو گیا اور ان ش سے ہرائیک کے نام کا فرقہ بن گیا وروہ جو نقیہ کی زندگی میں معالیہ اس سے بیزار ہو گیا اور ان ش سے برائیک کے نام کا فرقہ بن گیا وروہ جو نقیہ کی زندگی میں معالیہ اس سے بیزار ہو گیا اور ان میں اختمان سے بیزا ہو گیا اور وہ جو نوٹ ہو گیا تو ان میں اختمان سے بیدا ہو گیا اور وہ جو نوٹ ہو گیا تو ان میں اختمان سے بیزا ہو گیا اور وہ جو نوٹ ہو گیا تو ان میں اختمان سے بیدا ہو گیا اور وہ جو نوٹ ہو گیا تو ان میں اختمان سے بیدا ہو گیا اور وہ جو نوٹ ہو گیا تو ان میں اختمان سے بیدا ہو گیا اور وہ جو نوٹ ہو گیا تو ان میں اختمان سے بیدا ہو گیا اور وہ جو نوٹ ہو گیا تو ان میں اختمان کی بیدا ہو گیا اور وہ جو نوٹ ہو گیا تو ان میں اختمان کی بیدا ہو گیا اور وہ جو نوٹ ہو گیا تو ان میں اختمان کی بیدا ہو گیا اور وہ بید کی تو کی بیدا ہو گیا اور وہ جو کیا تو ان میں اختمان کی بیدا ہو گیا اور وہ بید کی بیدا ہو گیا ہو کی بیدا ہو گیا ہو گیا ہوں ہو گیا ہو کی کی کی کو کر کیا گیا ہو گیا ہو کی کو کر کیا گیا گیا گیا گیا گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا گیا ہو گیا گیا ہو گ

ایک فرقہ اس کی موت کے بعد بھی اس کی امامت کا قائل رہااس کی وفات کے بعد بھی اس فرح اس کے بعد بھی اس فرح کی اور بات اس فرح کی امامت کا قرار نہیں کیا اور نہ تی تقلیمات کے خلاف تی کوئی اور بات اس سے منقول ہے۔

معبدي

یہ تعالیہ کے ایک آ دمی ہے معبد بن عبدالرطن کہ ج تا تھا کے بیرو کار ہیں۔ جمہور تعالیدی سے میہ جس بات بیل طفر وہیں وہ میہ ہے کہ میدا ہے خلاموں سے۔ جب ودخنی ہوں۔ ز کا قا وصول کرنے اور انھیں۔ جب و فقیر ہوں۔ اپنی ز کا قادینے کے قائل ہیں۔ ٹعالیہ بیل سے جو اس کا قائل شہوا بیاس سے بیز ارہو گئے ای طرح تعالیہ بھی ان سے بیز ارہو گئے۔

ریکھی معالبہ ہی کے ایک ؟ وی ، جھے اختس بن قیس کہ جاتا تھ ، کے پیروکار میں با آن معالبہ ہے

#### إاخنب

بیاں بات میں منفرہ بین کہ یہ دار تقید ہیں ہے والے ان تمام مسلمانوں کے بارہ میں جواسلام کے دعویدار یا بیل قبلہ میں سے بین تو تف کرتے ہیں، چنانچہ بیان پرند کفر کا تھم لگاتے ہیں نہ اسلام کا الا یہ کہ کس خاص آ وی ہے اس کا اسلام معلوم کر لیس تو اس بنا پر بیاس سے مجت کرتے ہیں یا کسی ہے اس کی کفر معلوم کر لیس تو اس بنا پرائی ہے برا ویت و بیزاری کا ظہار کرتے ہیں۔ بید دھو کہ ہے کسی کو بکڑنا اور خنیہ قبل کرنا حرام جانے ہیں۔ ایسے بی اہل قبلہ میں ہے اپنے کا فقین سے جنگ کی ابتدا کرنا بھی نا جائز بھے تیں۔ جب تک کدا ہے دعوت تد دے لیس اللہ یہ کہ جسے انجھی طرح جانے ہوں۔ تعد لبدے ان سے براءت کا اعلان کیا اس طرح بیکس ان ہے

# رشيدريه

برئ الذمه بوشخه

ریکش تعالبہ ہی کے ایک آ دی ، یہتے دشید طوی کہا جاتھا ، کے پیر دکار جی ہے جمہور تعالبہ کے مخالف جیں کیدنگہ ان کا خیال ہے کہ چشموں جاری شہروں اور نالوں سے سیراب کردہ زیمن می پیداوار بیس عشر جیسواں حصہ ہے۔ان کا خیال ہے کہ دسواں حصہ صرف اس زیمن میں ہوگا جو ہارش ہے سے اب مو۔ (9<mark>68 )</mark>

بعض اہل علم کا خیال ہے کہ یمی قول جمہور تعالیہ کا تفاحی کدان کے آیک فقیدا بوخالد کوادین عبدالرحمٰن شیبانی نے انھیں بتایا کہ نہروں ہے سیراب کردہ زیمن میں مجمی ای طرح [ دسوال حصر] عشر داجب ہے قو جمہور تعالیہ نے بھی زیاد کے قول کی طرف رجور کا کرنیا۔ رشید طوک اوراس کی جماعت کے سواکو گی بھی پہلے قول پر قائم نہ رہا ، تعالیہ میں ہے جس نے رشید کی مخالفت کی دہ اس سے بیزار بوگیا اور ایسے ہی تعالیہ رشید ہیا ہے بیزار ہوگئے ادر انھوں نے آتھیں'' عشر ہے' کالقب دے دیا۔

> . المحرميه

میکرم یاابوکرم بن عبداللہ مجنی کے بیروکار ہیں۔ان کاعقیدہ ہے کہ تارک علاۃ کافر ہے کین مرک علاۃ کی بنا پرنیس بلکہ اللہ تعالٰی سے جہالت کی بنا پر کیونکہ ان کاعقیدہ ہے کہ جوآ دئی گنہ ہ کبیرہ کامر تکب ہوتا ہے دہ اللہ تعالٰی سے جائی دنا دافق ہے اس جہالت کی بنا پر اسے کا فرکہ جہ تا ہے۔معصیت کے ارتکاب کی بنا پرنیس۔ تعالیہ ش سے جوان کے کالف ہو گئے بیان سے بری الذہ یہ وکئے ای طرح مجالہ نے بھی آنھیں اس بنا پر کافر قراردے دیا۔

أشيبائيه

بیاس شیبان بن سلمه حروری کے پیروکار ہیں جومف فات خراسان بیں ضاہر ہوا ، بیٹھالیہ ہیں اس شیبان بن سلمه حروری کے پیروکار ہیں جومف فات خراسان بی اسلام کہنے گئی۔ شیبان ای حالت میں تھا کہ عباسیوں کی طرف وجوت دینے والوا بوسلم خراس فی 129 ہے شی آگا ہے ہوا ہوا ہے خراسان کا نامب حاکم دو نصر بن سیار لیٹی تھا جے ہشام بن عبدالملک بن مروان نے مقرد کیا تھا۔ پائسان کا نامب حاکم دو نصر بن سیار لیٹی تھا جے ہشام بن عبدالملک بن مروان نے مقرد کیا تھا۔ پائسان کے ایک خروث کائٹ انسانا کی تک وہ نصر بن سیار سیار نے بنگ کر دہا تھا ایسے ہی العربین سیار کا باغی ابن کر مائی اس برخوش تھا، لیکن نعربین سیار شیبان سے دوتی [ کے مواقع ] ڈھونڈ نے نگا ادر اس سے کہا: یا تو ابوسلم سے جنگ کے لیے سیار شیبان سے دوتی [ کے مواقع ] ڈھونڈ نے نگا ادر اس سے کہا: یا تو ابوسلم سے جنگ کے لیے

آپ میرا ساتھ دیں یا جھے تجوڑ دیں ہاکہ میں اس کے لیے فارخ ہور ہوں۔ شیبان نے اس کیا یہ وت وات اس کیا یہ وت وات ان کیا۔
وت ون لی۔ ابوسلم کو جب شیمون کی اس جال کاعلم جواتو اس نے ابن سرمانی کو پیغا ہے جات کی اس خیران اور شیبان کے موقف کی اطلاع دی۔ ابن کر مائی نے شیبان کواس پر طامت کی سین تھراس ابن کرمائی گرزا کہ خود پراٹر انداز ہو گیا اور ابومسلم سے جنگ کی خاطر ابن کرمائی سے آ مائیکسن زیاد وعرصہ نے کر را کہ خود انسراور ابن کرمائی ہوئے۔

ابوسنمان دونول سے خنیہ نیط و کتابت کرنے لگا اور نھیں اپنی حرف مائل کرنے گا حق کہ 9 ہمادی الدولی 30 میں جعمرات کے دن وواممرڈ میں داخل ہوا اور اس گورٹر ہاؤس میں پڑاؤڈ الا جساس نے بی بن کر مائی کے تعاون سے نھر بن سیار سے چھین کراہے تبنید ہیں کرلیاتھا۔

جب نصر فرار ہو گیا تو اپوسٹم مے سرمٹے شیبان بی باقی رہ گیا، اپوسٹم نے بہام بن ابراہم مولی بنی لیٹ کی قیادت بیں آیک گئٹراس کی طرف دو مند کیا، دونوں میں لم بھیڑ ہو گی، بہام نے اس آشیبان ] کوشکست دی اور قبل کر دیا۔ شیباشیہ کوئل وقید کا سامنا کرنا پڑا اور بھڈ تغالی نے مسلمانوں کوان کے شریعے آرام بخشا۔

شیان بھی جری تھا جرے بارہ میں جھم بن صفوان کے مقیدے کا حال تھا ای طرح اس سے بدیات بھی جیت ہے کہ وہ القد نفائی کواس کی کلوق سے تشیید بتاتھا۔ جمہور تھا لیہ نے اسے اس وجہ سے اور ای حرح کی و گیر وجو ہات کی بنا پر کا فرقر اروپا۔

# فلامه ندهب ثعالبه

- کیول کی ولایت کا اقر ار مخواہ و دیھوئے ہول یا بڑے حتی کہ ان سے خلاف اسلام کوئی بات ٹابت ند ہو صائے ۔
- ا ہے نہ اموں سے بھی زکا ق کی وصولی جب دو فخی موں اور جب دو فقیر اول تو انھیں زکا ق وینا میں معید ہے کے بال ہے۔

<sup>@</sup> الدواقع كي تعيل ك اليها مظافرة كي المداية و المهاية 20/10

 اہنے ٹائفین میں ہے اسلام کے دعو بدار ادر الل تبلہ کے بارہ میں توقف، بنائچ ان پر تفریل اسلام کا تھم نہیں لگایا جائے گا گر جب ان ہے بید بات یقیٰ طور پر ٹابت ہوج نے (بیداخلہ یہ کہ اسلام)
 بیاں ہے )

- ا وحوے سے آل کرنے کی تحریم یکی اطلب کے ہاں ہے۔
- جنگ ہے تبنی مخالف کورعوت اسلام دیتا، مخالف کی طرف ہے جنگ شروع نہ کرنے ہے قبل
   اس کے قبل کی تحریم میریمی اطلب ہے بال ان ہے۔
- نہروں،چشموں اور نالوں ہے سیراب کر: وزین کی بیداواریس بیسوال حصد عشر مقرر کرنا، یہ
   رشید یہ کے بال ہے۔
- یہ تقیدہ رکھنا کہ تارک مسلوق کا فرے لیکن ترک صلوق کی بنا پڑئیں بلکہ اللہ تعالی کے بارہ میں
   اپنی جہالت کی بنا پر ریکر مید کے بال ہے۔
- ﴾ شیبانیه کا جبر کے بارو میں جھم بن صفوان کی موافقت کرنا اور الله تعالیٰ تواس کی مخلوق سے شیبیدوینا۔



# أباضيه }

یاس عبداللہ بن اہاض مری تمیں کے بیروکار ہیں جواس وقت نافع بن از رق کے مراہ بھرہ میں بجب خوارج حضرت عراقت با فع بحدہ حسارہ بھرہ سے ابواز میں بجب خوارج حضرت عبداللہ بن زبیر واللہ کا ساتھ جھوڑ تھے ، پھر جب نافع بھرہ سے ابواز میں یا فع کوشہرت کی اورائے قوت وطاقت حاصل ہوئی تو اس نے بھرہ میں بینے رہنے والے خوارج کو خطاکھ کرا پی طرف ابجرت کرنے کی دورے دی جواس کی طرف ابجرت کرنے کی دورے دی جواس کی طرف ابجرت کرنے آھے انھیں کا فرقر اردیا۔

یدی ایس پہنچا جن بین ایا و دہ میں این ایاض اور وس کے ہمراہ موجود خارجیوں کے پاس پہنچا جن بین اس و دہ اور جمع اور عبداللہ بن صفار سعدی بھی تھے۔ عبداللہ بن ایاض نے یہ خط پڑھ کر انھیں سنایا اور کہا: اگر ہے اججرت ندکر نے والے الوگ شرک ہوتے تو اس کی دائے واقعی درست ہوتی لیکن جو بچھووہ کہنا ہے اس میں اس نے جموث بولا ہے اس لیے کہ قوم شرک سے ویزار ہے کہونکہ وہ کتاب کو تھا ہے ہوئے ہوئی کی مقتر ہے ، البند کنم ال تعمت کی مرتکب ہوئی ہے اس میں اقامت یالکل جائز وحلال ہے۔

بھر عبداللہ بن صفار سعدی یا ابو بھس هیھم بن جابر ضبی اس کی طرف بڑھا اور کہا: اللہ تعالیٰ تھے سے بیزار ہے کیونکہ تونے کوتائن کی ہے اس لیے تو کا فرہو گیا اور اللہ تعالیٰ نافع ہے بیزار ہے کیونکہ اس نے غلوے کام لیا ہے، اس لیے وہ [بھی] کا قرہوگیا۔

عبداللہ بن لباض کے گردخوارج کی ایک جماعت جمع ہوگی اور پچھ لوگ اس سے جدا ہو کردور ہو گئے ۔ ابن اباض کا خیال تھا کہ الل قبلہ ٹیں سے ان کے کا لف ندموس ہیں ندمشرک بلکہ کا فر ہیں لیکن اس کے باجودان سے فکاح ومعاشرت، دراشتیں اور کواہیاں سیجے ہیں اگر چہ بیان کے ا ہے جمنو اکے فق بیس علی ہوں اس دلیس کی بنا پر کہ ان کے پاس مسلما نوں کا وہ شعاد موجود ہے جھے۔ [ہم سب امسل نوں کو جمع کرتا ہے وہ ایسے علی اس نے ان کے خون سراج کزنہیں کیے آگر جہ علامیۃ انھیں جائز کر لیا ای طرح ابن اباض کا منیال تھا کہ ان کے مخالفین کے اموال اس وقت جائز نہیں جب بیسونا جاندی ہوں ورجے تھوڑے ہتھیا داور دیگر سامان تو و وطال تیں۔

ا بن اباض کے بارہ میں شہور ہے کہ و وخارجیوں میں سے بات میں سب سے زم اور سب سے زرا اور سب سے زیادہ میں سب سے زیادہ میں گئی ہوگا مزن رہا، زیادہ ملح پیند آ دی تھاند اس لیے وہ بی امیہ کے آخری حاکم کے دور تک اس سلے جو کی پرگا مزن رہا، مجر بغاوت کی تو مروان نے عبداللہ بن محمد بن عضیہ کی قیادت میں ایک کشکر روانہ کیا جس نے مقدم '' تبالہ'' براس سے جنگ کی اور اس کا کام تمام کردیا۔

یدایک انوکھی ہات ہے جوانام این جزم نے ذکرفر مائی ہے: کدعمیدائلدین ایاض نے اپنے عقیدہ سے تعالبہ کے عقیدہ کی طرف رجوع کر لیا تھا، پھراٹھوں نے فرمایا: پیک اس کے ویر دکار اس سے بیزار ہوگئے اس دقت وہ اسے میں جانتے ، نیز فرمایا: هم و قدیب میں ان کے ماہر ین سے ہم نے اس کے تعلق یو چھاتو کس نے اس لاہن ایاض اکوند بیجیانا۔ ®

عبدالله بن اباض کے بعد اباضیہ سات فرقوں میں بٹ گئے جبکہ بم بھسیہ کوان کا فرقہ ما نیں ، اورا گران کا فرقہ ندما نیں تو بیرچیفر نے بنتے ہیں : { برنیم بہر أ

سیریز بیر برنادلی اکیسہ یا انزائیسہ ایاضی کے ویروکار ہیں۔ یہ بھرہ کی بھیم تھا گھرمکنہ فارس جی
''جوڑا' مقدم کی طرف منتقل ہوگیا۔ بزیر یہ اباضیدادر باتی ابن قبلہ ہے اس بات جی متفرد ہیں کہ
اللہ تعدیٰ جمیوں ہیں ہے ایک رسول مبعوث فرمائے گا ادر اس پر آسان سے ایک الیک کتاب
مازل فرمائے گا جوآ مان ہیں تھی گئی ہوگی اور اس پر یکہارگی نازل ہوگی اس کی شرایعت سے
شرایعت کھ تاکیج منسوخ ہوجائے گی۔

<sup>﴿</sup> سَلَاتِ أُونِ نِينَ \* عَلَيْهِمَنَ كَيْحَلِمِتَ بِوَدَوْ الرجِّ كَيْ يَكِينَمُ الْإِشْدِينِينَ وَفِيضَ مَفَات كَالْكَارِمُ فِي الْجَلَةَ (الدموة ص45 رمضان 1426 از يوسف فين -

اوخير 🚽

نیز ان کا پیطقید انجمی ہے کہاں می منتظر کے دیرو کارقر آن مجید بیں نفظ 'الصحیحیوں'' ہے ندکور ہیں جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى والصَّابِئِينَ مَنَ آمَنَ بِاللَّهِ ۗ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ عَمِلَ صَائِحًا﴾®

اوران سے مراد حران اور واسط اشہر ) کے صدابتہ نہیں۔

اورايسي بي يزيد به كاعقيده بكر جوا دى:

(لَا إِنَّهُ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ إِلَى الْعَربِ)

والا کھے پڑھتا ہے وہ موس شار ہوگا اگر چدو بن محری میں واض نہ ہوا ان کے اس تقیدہ سے
لازم آتا ہے کہ بہور ہول کے بیسو ہا ور موشکا نیافر قے بھی موس شارہوں کی فکدان کا عقیدہ ہے
کہ موسی کتاب کی طرف نہیں بلک عربوں کی طرف رسول بن کر آئے ہیں۔ اہل قبلہ کا
اجماع ہے کہ بزید بیکا فراور ملت اسلام سے خارج ہیں۔

ا فسي

یے جنص بن ائی مقدام کے بیردکار ہیں۔ اباضیدے جوہات انھیں جدا کرتی ہے وہ ان کا سے
عقیدہ ہے کہ ایمان وشرک میں فرق صرف اللہ تعالی کی معرفت ہے۔ چنا تی جو آ دمی اللہ تعالی کو
پیچان لے، مجردہ اس کے باسوا، لیمی رسول قیامت جنت یا دوز نج کا انکار کردے یا تمام برے
انکمال، بعنی قبل نئس، شرمگا ہوں: مالول اور شرابول کو ہوئر بیجھنے کے جرم کا مرتکب ہوتو مجرمجی دہ
شرک ہے بری اللہ ہے اگر چاہے کا فرکھا جائے ، شرک صرف وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارہ
میں جائی بواوراس کا انکار کرے۔

بھران ہے یہ بات بھی منقول ہے کہ کتابوں اور نبیوں پر نیمان لانا اللہ تعانی کے ساتھ ایمان لانے پر موقوف ہے جس نے اس کا انکار کیا تو اس نے شرک کیا۔اور سیصر تک تصاویے۔

<sup>@</sup> البقرة 2 62.

پرانموں نے۔اللہ تعالی انعیں بدصورت کرے۔کہا کہ آیت کریمہ:

﴿ كَالَّذِي اسْتَهُوَّتُهُ الشَّيَاطِيْنُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدُعُونَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الشَّيَاطِيْنُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدُعُونَهُ

إِلَى الْهُدَى اثَيْنَا) <sup>©</sup>

'' مینی کیا ہم اپنا حال اس آدمی کی طرح کرلیس جے شیطانوں نے صحرامیں بھٹکا دیا ہوا ور وہ جیران دسر گرواں چرر ہا ہو۔ دراک صرکہ اس کے ساتھی اسے بکار دہے ہول کہ ادھر آ یہ سیدھی راہ موجود ہے۔''

میں غاکور ﴿حَبُرُافَ﴾ کے مصداق حضرت علی ہیں، اور ان کے وہ ساتھی جو انھیں ہوایت کی طرف بلار ہے ہیں ان سے مراد نہروان کے قوارج ہیں۔

السيدي ان كا الله تعالى أهير بدعل بناو \_ \_ يعقيده مي بكر مان إرى تعالى:

. ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعِجِبُكَ قُولُهُ فِي الْحَيْوةِ الذُّنْيَا وَ يُشْهِدُ اللَّهُ عَلَى مَا

فِي قُلْبِهِ وَهُوَ ٱلْذُالِخِصَامِ اللَّهِ قُولُه ﴿الفَسَادِ﴾ \*

"دبینی کوئی اید ہے جس کی ہاتیں تنسیس و نیاوی زیرگ میں بعلی معلوم ہوتی ہیں اور اپنی نیک بیتی پرو دہار بار خدا کو گواہ بنا تا ہے مگر حقیقت میں و دخت جھڑ انو ہے۔"

يفريان حعرت على جائزاك باروين ازل مود جيدفران باري تعالى:

وَوَمِنَ النَّاسِ مَن يُّشُرِي نَفْسَهُ الْبَيْغَاءَ مَرُضَاتِ اللَّهِ ٣٠

العنى روسرى طرف انسانول ميسكونى اليهامجى بجورضاء البى كى طلب ميساجي جان

ڪھپاويتا ہے۔''

بیفر مان عبد الرحن بن ملجم مرادی خارجی کے بارہ میں نازل ہوا جس نے مطرت علی تلاشا کو

فهبيد كيار

حارثيه

الإنمام 716. ﴿ النفره 2 \$201. ﴿ النفره 207.201.

(1755)

عارت بن ہزیداہامنی کے یہ ہیرو کار قدریہ اور معتز لہ کے ہمتوا ہیں۔ چنا نچہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ انتر تعالیٰ کی مرضی دفقد رہ ہر چھوٹے بڑے امر کو تھے انہیں ہوتی جیسا کہ بیا کی نیکیوں سکے وجود کے بھی قائل ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت تقصود نہیں ہوتی ، یعنی جب انسان کوئی ایسا کا م کرے جس کا اللہ تعالیٰ نے تھم ویا ہے تو وہ اطاعت گزار ٹھار ہوگا اگر چہود اس ممل سے اللہ تعالیٰ کی توشنودگی کا ارادہ نہ بھی کرے ۔ ®ابوالمبذیل علاق معتز لی کا بھی بھی تد ہب ہے۔

ان لوگوں کا خیال ہے کہ روئے زیمن پر جو تھی ہے دین یا کافر ہے وہ بہت ہے امور یٹس اللہ تعالیٰ کا مطبع ہے آگر چدائے کفرکے لحاظ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نافر مان ہی ہے۔ اس کا تبوت آنھوں نے بید یا کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر کے بالمقائل اس کے نوائی جیں۔ اب جو آ دمی اسٹیس پہنے نتا اور اس کے بیٹے اوامر کو چھوڑ دے تو لازم آئے گا کہ وہ اس کے تمام نوائی کا مرتکب ہو، آگر رہا بات[ درست ] جو تو لازم آئے گا کہ وہ اس کے تمام نوائی کا مرتکب ہو، آگر رہا بات رہو۔ ®

ابراميميه

بياباخيدك أيك آدي بنے ابراتيم كها جاتا تھاكے ويروكار بيں۔ان لوگوں كا كوئى جدا ندجب

شہیں، آھیں ابا ضیہ کا فرقہ اس لیے شار کیا جاتا ہے کہ ابراہ ہم نے اباضیہ کی ایک جماعت کو تھے بالا اورا تی ایک اباضیہ لوغری سے اپنے [ مہمانوں کے اساسے پھی پیش کرنے کا کہا۔ لوغری نے بھی ورا گادی تو اس نے ہم کھا کر کہا: و داسے بدو ک کے ہاتھ فتا وے گا، یہ بدو اباضیہ کے خالف شے تو اس میں اس میں اس کے ایک آدی نے جس کا نام میمون، یہ میمون بھر دی نہیں، تھا کہا تو مومنہ لوغری کو کفار کے ہاتھ کیے بیچ گا؟ ابراہ ہم نے کہار ب تعالی نے فتا وشراء جائز کی ہے اور ہمارے ملاء ( لیمن مشاک اباضیہ ) اسے جائز بھی ہے ور ہمارے ملاء ( لیمن مشاک اباضیہ ) اسے جائز بھی نے ور ہمارے میں سے جرائیک کے ماتھ اس کی تا تید وجمایت کرتے تھے جبکہ پھی نے تو تف افقیار کیا، ماتھ اس میں اس مسئلہ کے متعلق فتو کی ہو چھا۔ انھوں نے بھرانے ور ابول سے قربر کرانا واجب ہے۔ بھرانے ور کو انہوں سے جواب کی تا تید وہارے والوں سے قربر کرانا واجب ہے۔

#### ميمونييه

سیاس میمون کے پیروکار میں جوابرائیم ہے اس دفت بیزار ہوگیا جب اس نے اسپے نخافین کے ہاتھ لونڈی کی بیچ کے جواز کا فتوئی دیا۔ شخ ابوالحس اشعری نے [اپنی کمّاب] مقالات الاسلائین میں تحریر قربایا ہے کہ اس میمون نے اپنی رائے چھوڑ ومی اور ابرائیم کی مخالفت سے تا ئے ہوگیا۔

واقفيه

یہ وہ لوگ ہیں جنھوں نے توقف کیاء نہ تو اہرائیم کو کا فرکہا اور نداس کی موافقت کی اور اس طرح نہ تو میمون کو کا فرکہا اور نہ اس کی موافقت کی اور نہ علی اس متلہ میں حلت وحرمت کے قائل ہوئے۔

بتصبير

باس ابو بھس میصم بن جابرضبعی کے بیرد کار بین جودلید کے دورش باغی ہوا۔ جب جاح

نے اسے چیش ہونے کا کہا تو بیدید بیشنورہ بھاگ گیا ، مجردا لیکندید عثان بن حیان مری شخان کا چیچھا کر کے اسے پکڑلیااور قید کردیا حق کو اسے ولید کا خط پہنچا کہ اس کے ہاتھ یا ڈس کاٹ ڈائیس ؟ پھرائے قبل کرویں تو اس نے اس سے بہی سلوک کیا۔

ابزیمس باقی اباضیہ سے خوافعین کے ہاتھ لوغلی کی بیچ کے مسئلہ میں الگ ہو گیا تھی، چنا نچہ اس نے اہراہیم کی رائے کو درست قرار دیالیکن اس کے تفر کا فتو کی دیا کیونکہ وہ واتفیہ سے بیزار شہوا تھا اور میمون کو بھی کا فر کہا کیونکہ اس نے ٹالفین کے ہاتھ وغلی کی تیج کو حرام کہا، نیز اس مسئلہ میں تو تف کرنے والوں کو بھی کا فر کہا کیونکہ انھوں نے میمون کے تفراد رابرا تیم کے قبل کی صحت کو تہ بیجانا۔

ای طرح اس کابید ند ہب بھی تھا کہ ایمان قول وعمل نمیں بلکہ دل سے جانے کا نام ہے، چنانچہ اس سے متقول ہے دہ کہا کرتا تھا:

ا بمان کامعنی اقر روعلم ہے اور دوایک چیز [مثلاً علم ] کوچھوڈ کر دوسری چیز [مثلاً اقرار] ہے حاصل جیس ہوتا۔

ایسے بی بیعسیہ بھی کی فرقوں میں منتہ ہو گئے، چنا نچیان میں ہے بینض نے کہا: جوآ وی کی گناہ کا مرتکب ہوا تو ہم اس پر کفر کی گوائی نیس ویں گئے تی کہ اسے امام کے سامنے ڈیش نہ کیا جائے اوروہ اس پر حد قائم نہ کروے اور حاکم کے سامنے ڈیش کرنے ہے قبل ہم اسے نہمومن کمیں گے اور نہ کا فراور جس گناہ میں حدثین [ جیسے ترکے صلوق یا جھوت ] تو وہ معاف ہے۔

اور ان میں ہے بعض نے کہاجب امام کا قربوجائے تواس کی رعایا بھی کا فرہوگئے۔

ان کی ایک جماعت جس کانام' عوفیہ'' ہے کے دوفر تے ہیں جن ٹی سے ایک کہتا ہے کہ جولوگ دار بھرت میں سے ایک کہتا ہے کہ جولوگ دار بھرت ہے اوالیس میں چیلے بیٹرار ہیں ۔ بیٹرار ہیں ۔ بیٹرار ہیں ۔ بیٹرار ہیں ۔ جبکہ دوسرا کہتا ہے: ہم ان سے بیٹرارٹیس ہول کے کیول کرووا سے کام کی طرف لوٹے ہیں ۔ جبکہ دوسرا کہتا ہے: ہم ان سے بیٹرارٹیس ہول کے کیول کرووا سے کام کی طرف لوٹے ہیں جوان کے لیے جائز تھا۔

بعض اہل علم کہتے ہیں کہ بیصیہ خوارج کا ایک اہم فرقہ ہے اور وہ اہاضیہ کے تا لیم نہیں کھٹیا یہ آپ کو یا دہوگا کہ جب نافع بن ازرق کا خطاعبداللہ بن اہاض اور بھر ہیں اس کے ساتھیوں کو ملا اور عبداللہ بن اہاض نے نافع کے عقا کہ کے ہارہ میں اہنا موقف بیان کیا تو انوبھس یا عبداللہ بن صفار نے کہا تھا: اللہ تعالیٰ کتھے تباہ کر سے نافع نے غلو کیا تو وہ کا فر ہو گیا اور تو نے کتابی سے کا م کیا تو تو بھی کا فر ہوگیا ، © پھراس نے کہا:

اور میں کہتا ہوں یقینا ہمارے اعدا ورسول اللہ تائیل کے اعدا مرکی طرح ہیں۔ ہمارے لیے النا میں اقامت جائز ہے جیسا کہ کمہ میں مسلمانوں نے اپنی اقامت کے دوران کیا کہ شرکین کے احکام وہاں نافذ تھے، اور میرا خیال ہے کہ ان سے نکاح ومعاشرت اوران کی وراشتیں بھی جائز ہیں کیونکہ بیمنافق ہیں بظاہر مسلمان بنتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بال ان کا تھم شرکین کا ساہے۔

اگریہ بات ثابت ہوجائے کہ نہ کورہ قائل ابو تھس بی تھاتو بدائ آ دمی آ کی رائے آگ مؤید ہوگ جو تھے کوایک منتقل فرقہ مانیا ہے جبکہ ابراہیمیہ کے بارہ میں ان کا موقف ®اس نسبت ک صحت کا ساتھ میں دے رہا۔

إ خلاصة ندبه اباضيه

الل قبلہ میں ہے اپنے خالفین کے ملک کو ماسوابا دشاہ کی جیھا ذنی کے وارتو حید جھتے ہیں کیونکہ
 وہ چیا ذنی ان کے خیال میں دار کفر ہے۔

نفاق کے بارہ میں ان کے تین اقوال ہیں، چنانچ ایک جماعت نے کہا: وہ شرک واٹھال اونوں سے برامت کا نام ہے قول اللہ تعالیٰ:

﴿ مُدَبَدَيِهَنْ نَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَوْلَاءِ وَ لَا إِلَى هَوْلَاءٍ<sup>©</sup>

اورایک جماعت نے کہانفان کادسف اٹسی لوگوں پرمحصور ہے جنسی اللہ تعالی نے نزول

<sup>@</sup> كما مرعلي ص:171.

ای صوف رای الراهیم و لکی آمنی بکفره کما مرعلی ص177.

<sup>()</sup> الساء 4 143

قرآن کے وقت منافق کہذرای لیے ہم نقط نفاق کوئی کے مقام سے نبیس ہٹا کیڑی گے اور ان اوگوں کے ماسوا جنبیں القد تعالیٰ نے منافق قرار دیا کئی اور کومنا فی نبیس کمیں گے، جبگہ تیسری جماعت نے کہا: منافق اہل تو حدید جی تیمن وہ کہائر کے مرتکب ہوئے ہیں وہ شرک میں داخل نبیس ہوں گے اگر چے ہم جمیس کافر کہیں۔

- ﴾ ان کا مذہب ہے کہ جس نے چورگی کی بیاز نا کیا تو اس پر حدقائم کی جائے گی ، پھراس سے توبہ کرائی جائے گی اگر تو باکر لیاتو فیصا در نہ وہ آئی کر دیا جائے گا۔
  - ۞ ان كے ماں مورثوں اور بچوان كاقمل جائز نہيں۔
- انھول نے قرقہ ایکٹنجہ کوٹل کرنا اوران میں ہے بیٹھہ کھا کر بھاگ ج نے والوں کا وجھا کرنا اوران کی عورتول اور بچوں کو غلام ہونا جا کر رکھا، کیونکہ وومر بقر میں اور حضرت ابو بکر افراؤنے مرتدین ہے بھی سوک کیا تھا۔

 $\Diamond \hat{\Phi} \phi$ 

Destudibodes mo

عربی زبان میں شیعہ کامعنی پیرو کاراور مددگارہے، کہاجا تا ہے: هنو لا شبعہ فلان "بیلوگ فلاں کے شیعہ ہیں' بینی اس کے بیرو کاراور معاون ہیں۔ اس کا اطلاق واحد تثنیہ، جمع اور فدکر و مؤسف سب پر ہوتا ہے، فرمان ہاری فعالی:

ای معنی پر محمول ہے، میعنی " بے شک ایرا جیم علیاتا اس فوج اے بیرو کارول میں سے ہیں۔ "

﴿ وَإِنَّ مِنَ شِيُعَتِهِ لَإِبْرَاهِيُمَ﴾

رہا اصطلامی معنی تو اس میں اختیاف ہے، چننی بعض نے کہا وہ افعلیہ ان لوگوں کا خاص نام ہے جو معزیت کی بڑائنا اور آپ کے الل بیت کو دوست رکھتے ہیں۔ لیکن یہ تعریف درست نیس کیونک اہل سنت بھی معنزت کی بیٹر اور است نیس کیونک اہل سنت بھی معنزت کی معنزت کی معنزت کی معنزت کی معنزت کی جھٹو سے کہ شید وہ لوگ ہیں جھول نے معنزت علی جھٹو سے تعاون کیا اور بطور نص آپ کی امامت کا اور میر کہ آپ سے قبل والی لمامت آپ برظام تھی کا مقید ورکھا۔ [لیکن] سے بھی ناط سے کیونکٹ ہیں معنزت ابو بھر اور معنزت مرجھٹا کی خلافت کو مجھ جانے ہیں اور معنزت ابو بھر اور معنزت مرجھٹا کی خلافت کو مجھ جانے ہیں اور معنزت بین ۔

اور لبعض کی رائے ہے کہ شیعہ وہ لوگ ہیں جنھوں نے مصرت علی کو مصرت عثمان اٹائٹن پر فوقیت دی ای لیے کہا جاتا ہے فلاں عثمانی ہے اور فلاں مصرت علی کا بیروکار ہے۔لیکن سے تعریف بھی سیج نہیں کیونکہ یہ شیعہ کے جمیع افراد کو شامل نیس۔ چنا تچہ یہ ''کنیکر غزّہ'' ® جیسے

<sup>@</sup> الجنف 37 **33**.

اهي بتشديد فين مصدرا و عزة بعشع العين بعد ها زاى معجمة السو المرأة عشقها فنسب المبهال النظر المسجدين 601 كيرترزغوالرضمان إلى ومرسجورا كرس 197 م. وبالب

--2

ا فرادَوش مل نہیں کیونکہ و وکہتا ہے \_

م میں القد تعالیٰ کی طرف امر عثان کے بیٹے اور تمام خوارج سے بیزاری کا اظہار کرتا ہو کاور

حضرت عمر سے بیزار ہول اور [ابوبکر استیق سے بھی بیزار ہول جس میج انحیں امیر الموشین آ

كما كيا-'

مستحج بات یہ کہ شیعہ ہراس آ دمی کا نام ہے جس نے «منرت علی کوان سے قبل والے خلفاء راشدین جمائیۃ برفوقیت دی اور یہ خیال کیا کہ دائل دیت خلافت کے زیادہ حقدار تنہے۔

بعض اہل عم ن سب پر رافضہ کا طلاق کرتے ہیں جو پیچھنیں کیونکہ بیا ہم بعض شیعہ کے لیے حضرت زید ہن علی کے قول '' رَفَعَنْهُ نُسُونِی '' یعنی تم نے مجھے چھوڑ دیا ہے ماخوذ ہے اس ہے ان کا ٹام'' رافضہ'' پڑ گیا۔ بیزید بن علی بہی عمدی ہجری کے پورا ہوئے کے بعد بشام بن عمیدانملک کے دور پھر ، ہوئے۔

اور آعض وگ نن پر" زید بیه" کااطلاق کرتے میں جوسی نمبیں کیوفکہ سبیہ اور کیسانیہ [ جوشیعہ \* - - -

کے فرتے میں ازید ہے بہت عرصہ پہلے ہوئے میں۔ شیعہ عاربنمو دکی فرقوں میں منقعم میں

⊙سیائیے © کیمانیہ ©زیدیہ ©رافعہ

\$ **\$**\$

Postindipolici Molici

سیاللہ تعالیٰ کے دشمن عبداللہ بن سباحمیری بہودی کے پیروکار بین جوائل سنعا وہیں سے تھا اور اس کی ہاں ایک سیا دلونڈی تھی اس سے اے ابن سودا پھی کہاجا تاہے۔

ریمبداللہ بن سبال لوگوں میں سے تھا جن کی ہندیاں اسلام اور اہل اسلام سے بغض کے ساتھا آئی پڑی اوروہ ان کے سرتھ علائیہ تھ بلدے عائز آگئے جبکہ اسلام اپنے سائبان کو جزیر ہا تھا آئی پڑی اوروہ ان کے سرتھ علائیہ تھ بلدے عائز آگئے جبکہ اسلام اپنے سائبان کو جن سے جنگ محرب کے اطراف و اکناف عراق وش م اور مصر پر پھیلا چکا تھا، عبداللہ کو اس و بن سے جنگ کرنے کے بیران کے سے اس کے سواا در کوئی طریقہ نظر ند آیا کہ وہ اپنے اسلام کا اعلان کرے اور اپنے واللہ میں اسلام کا ورائل اسلام کے خلاف کیندہ دسیسہ کا رق اور قریب کے لئیکر چھیار کھے۔

عبدالله بن سبائے اس خبیت مقصد کے لیے مفترت عثمان کے درگزر آپ کے زم بہلواور بعض کو گول کے آپ پر چندامور کے ہارہ میں اعتراض کوغیمت جانا وال میں سے ایک ہاستان کا بید خیال تھا کہ آپ نے تھم بن الی العاص © کو عدینہ واپس آئے کی اجازت وی ہے حالا لکہ رمول اللہ مُنْ فَافِی نے اسے وہاں سے جلاول کردیا تھا۔

عمدانند بن سبانے اپنے اسلام کا ظہار کیا اور پھر پر بینزگاری دین غیرت اور وین کے دفاع میں اند بن سبانے اپنے اسلام کا ظہار کیا اور پھر پر بینزگاری دین غیرت اور وین کے دفاع میں فنا ہو جانے کالب دہ اور کے مسلمانوں کے شہروں میں گھوسنے لگا۔ حضرت عثمان کے خلاف فلند کی آگے بھڑکا تا اور سلمانوں و گمراہ کر کے ان بھی پھوت ڈالنے کی کوشش کرتا ہوہ تجازے شروع ہوا پھر بھر ہوگا جہان اے اپنے تباہ کن اور زہر لیے بیجوں آکے یونے آکے لیے مرمبر اور پھر معرکیا جہان اے اپنے تباہ کن اور زہر لیے بیجوں آکے یونے آکے لیے مرمبر اور من میسر آئی ، وہ وہ بین رہاجی کہاں نے ایک ایک جمہ عت تیار کرلی جس کے

<sup>©</sup> صحفي أسلم يوم الفتح وسكن المنينة فكان فيما قبل يُقشى سر رسول الله فندام الي الطائف واعبد الى المدينة في خلافة عثمان فمات فيها. واعلام رز كلي2 - 250 ع

زريع وها پنامنعوب بروے كارلانے برقادر وكيا۔

وہ آگے بڑھ کراپنے پیرد کاروں کی طرف اشارہ کرنا تھا کہ حضرت عثمان نے مصرت علی ہوئیا ہے جن خدافت جیمینا ہے اور اس محروم ومطلوم حاکم کا تعاون چھوڑ کرصبر سے بینے رہنا سی تیسی ۔ ودان فریب خوردہ لوگوں کو وصیت کرتے ہوئے کہتا:

"ای معامه بین ان کھڑے ہوستا اٹھاؤ اور اپنے امراہ پراعتراض کے ذریعے اسے قوت و حایت دوا مریا کمعروف اور تھی عن المنکر کا ظہار کروتا کہ لوگول کو ماکل کرسکو۔"

اللہ تو لئی کے دشمن اس عبداللہ بن سبا کی دعوت ان بعض مسلمانوں میں اثر کر گئی جن کے دل ایمان کی بہار در دفق سے منورٹیس ہوئے تھے چنانچہ انھوں نے تخفی طور پر اپنی رائے کی طرف دعوت دی اور دہ اسلامی شہروں کی طرف ایسے نطوط کھنے گئے جو دہاں کے امراء پر اعتراضات اوران پرخرانی کی بہت کی اقسام کے الزابات سے پُر ہوتے تھے۔

المام ابن جرير حمد الله تعالى لكين بين:

'' پیلوگ ملا ہر بچھ اور کرتے ہیں جنچو کسی اور کی کرتے ہیں۔ چھپاتے بچھ ہیں دکھاتے کچھ ہیں۔''

جب ابن سپانے ویکھا کہ اس کے مجر اند منصوبوں کی سکیل و تحفیذ کا موقع آ کیٹھا آوال نے اہل مواقع آ کیٹھا آوال نے اہل مواق میں سے اپنے ایم شرب لوگوں سے خط د کتابت کی انصوں نے باہم عہد کیا کہ خلیفہ داشد حصرت بعثان ڈاٹٹو کے لئے کہ بید منورہ ہیں مصریوں سے جالمیں سے ان کا مقصد بورا ہوگیا اور حضرت عثان ڈاٹٹو شہید کر دیے سکے اور وہ چیٹین گوئی کے قابستہ ہوگئی جس کی طرف آ محضور عالیہ نے اس وقت اشارہ کیا تھاجب آئیس جنت کی بشارت دی کیکن آیک بوری مصیبت کے بعد جو آ پ کو پنجنا تھی۔

آ پ کے بعد مسلمانوں نے مصرت علی مختلا کومومنوں کا امیر اور مسلمانوں کا طلیفہ بنالیا۔ آ پ کی بیعت پراین سبانے خوشی کا اظہار کیااورا سپے حواریوں کی طرف سے عقا کد پہنچانے لگا، چنا نچراین سبانے پہلے ہو عقیدہ اختیار کی کہ بے شک تحد ماڈیڈ منظریب دنیا میں لوگ کی میں اور آئی اسے ہوئی منظریب کے اور آئی اسے کے میں علیہ اور ان ان اسٹ کو جھلانا ہے کہ بحد منظم الیس آئیں ہے اور آئی اسٹ کو جھلانا ہے کہ بحد منظم والیس آئیں ہے ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا ہے '' بیشک وہ جس نے آپ پر قرآن نازل فر مایا وہ آپ کو دوبارہ پہلی جگہ لونا نے والا ہے۔'' اور محمد منظم تنا میں عیسی علیا کی نسبت وزنیس کے زیادہ لاکن ہیں۔ پھر این سبانے سے معتمدہ انتظار کیا کہ اس نے تو راست میں آنکھا اور کھ سے کہ انہوں کی کا ایک وہی ہوتا ہے اور یقین حضرت علی حضرت محمد منظم کی منظم سے کہ منظم سے کہ انہوں کی کا ایک وہی ہوتا ہے اور یقین حضرت علی حضرت میں حضرت میں وہوں ہے ہوں ہی ہوتا ہے اور میا وہیں۔'' بھر این سباحضرت علی جو ان میں اور جس ماری آپ فی برائی میں اور جس منظم کی ان میں میں اور جس منظم کرتا ہے ، جنانچہ وہوں ہے یادہ فودائی معبود واللہ ہیں۔

اس کی اس تمرائق پر کوف کے بعض تمراہ اس کے بیچھ لگ سے ،ان میں سے بعض لوگ معرت علی بیان میں سے بعض لوگ معرت علی بیان میں استے بیش ہوئے اور کہا: آپ وہی ہیں؟ معرس علی نے بوجھا: وہی کون انھوں نے کہا: آپ اللہ ہیں۔ معرس علی بیان کی مزا کے لیے آگ بیر کانے اور انھیں اس میں بھینک دینے سے براحد کر کوئی چیز مؤثر نظر قدآئی۔ چن نچہ جب آپ نے الن سے بیا بات کن تو ایس نے دو گر سے کھرد سے اور انھیں آگ سے بھردیا، بھرجس آ دئی کے ایس نے دو گر سے کھرد سے اور انھیں آگ سے بھردیا، بھرجس آ دئی کے بارے بھی آپ کوئیوں ما کدوہ اس ضبیت ند ہب پر ہے تو اسے ان میں بھینک دیا ای بارہ میں بارے بھی آپ کوئیوں ما کدوہ اس ضبیت ند ہب پر ہے تو اسے ان میں بھینک دیا ای بارہ میں ا

''حواد ٿن نه پهر جهان چاهي جھے پھينگ وي جب ان دو گرهون ميں اچو مجھے پسندئيں ] پر پھينگين ''

> اورخود مفرت ملی ششنے منقول ہے آپ نے اس یارہ میں کہا ۔ '' جب میں نے معاملے کڑتا ہواد کھا تو میں نے اپنی آ کے مجڑ کا کی اور قُنمر کو بلاؤ۔''

ث النصم 28 :95.

ادران میں سے بعض لوگول سے نقل کیا گیا ہے کہ جب انھیں آگ میں پھیٹا جائے لگا ق انھول نے حضرت علی بیٹنڈ سے کہا: اب جمیس یقین ہو گیا کہ آپ ہی معبود ہیں کیونگ آگ کیا عذاب صرف اللہ تعالیٰ ہی کرت ہے۔

بیہ بنوا ہیں پھیل رہی تھیں کہ این سبابی ان گمراہیوں کا محور دمر کر ہے اور معزرے بلی جائز نے ان نوگول کے ساتھ اسے بھی آ گے میں پھیننے کا عزم کرلیا تھا لیکن ابن عربس جائٹڑا نے امیر الموضین حضرت علی طانظ کومشورہ و یا کہ دہ این سبا کو آل نہ کریں میادانس سے کو کی خطر: کے فشدا تھ کھڑا ہو اور تا کہ آیا ہے بحالفین اول شام بھی اس سے خوش نہ ہو مکیں تو حضرت علی جا آؤ نے سے بدائن میں'' ساہاط'' مقام کی طرف جلاوطن کر دیا۔اور جب عبدالرحمٰن بن سنجم مرادی خارجی کے والتحور المفترت على النائذ كي شهادت والتع موليًا تو ابن سبائے كمان كيا كه مفترت على شهيد تيس موت اور جنے عبدار ح<sup>ا</sup>ن بن مجم نے شہید کیا قد وہ ایک شیطان تھا جس نے حصرت ملی کا روپ دھار لیے قعاء نیز اس نے کہا: جس طرح میہود ونصاری نے عیسیٰ ملیّا، کوشہید کرنے کے اپنے وعوے میں جھوٹ بویا، بعینہ حضرت علی جائٹڑ کے تل کے قائمین نے جھوٹ بکا۔ یہود و نصاری نے تو سرف ا يك سول ديا جوافخص ديكها ان يربيه بأت مشتبركروي كل كدييسلي طينااي بين السيدي شهادت فل ے قائلین نے ایک مقنول کو دیکھا جوحفزت علی جائیز کے مشابہ تھا تو انھوں نے سمجھا بیقینا یہ حفزت على رئينَوُن من معالا تكه معفرت على جانزاتو آسان كي طرف بي حاكث بين باداون بين جلتے پھرتے ہیں بھل آپ کابیداورکڑک آپ کی آواز ہےاور یقیناً آپ د نیا میں واپس آ کیں عےاور ا ہے اس طرح عدل وانساف ہے بھردیں حے جس طرح و فلم ہے بھری ہوئی تھی مشرق ومغرب آب کے تالع ہوجا کیں گے۔

ا ما متعمی سے منقول ہے، انھوں نے فر مایا: ابن سبا سے کہا عمیا: حنفرت علی ڈاکٹز شہید کر دیے گئے ہیں تو اس نے کہا اگرتم ان کا وہ رغ بھی ایک تقیلی میں لے آؤ تنب بھی ہم ان کی موت کی تقید این ٹیس کر یں گے دوفوت نہیں ہوں گے جب تک کمآسان سے نیاتریں اور پوری زمین پر Destinding of supplies (186)

تحمرانی نه کریں۔

اخلاصة نمهب سيائيه

- ① آب ولينظ كرونيا بن والهن آن كم مقيد كا اخراع-
- اس عقیدے کی اختراع کہ صفرت علی ڈائٹڈ آپ ٹاٹٹٹا کے وہی ہیں۔
  - طول كاعقيدو-
  - 🕝 حضرت علی التنظ کی نبوت کا قرار۔
  - دفرت بل ثافة ك الوسيت كاعقبه ٥٠



NIBOOKS, NO

# كيمانيه

ریاس کیمان کے بیروکار ہیں جس نے لوگوں کو تھے بن حنفید کی امامت کی طرف دعوت دی۔ پھراس کیمان کے ہارے ہیں بھی اختلاف ہے، چنہ تج بعض اٹل علم کا خیال ہے کہ بید حضرت کی بن الی طالب بڑاؤڈ کا غلام تھا۔ بعض نے کہا: (نہیں) بلکہ بینخار بن انی بھید لفقی کڈاب ہے اور کیمان اس کا نقب ہے۔ بھی قول اقرب [ الی الصواب ] ہے۔ کیونکہ بینخارہ و پہلا شخص ہے جس نے تھے بن حفید کی امامت کی دعوت دی اور اس لقب کے لیے وہی آ دمی مناسب ہے کیونکہ عرابی ہیں کیمان دعوے وفریب کا نام ہے۔

رے محمد بن حقیہ بننی دارت کی دعرت خاص طور پر کیسائیے نے دی تو وہ محمد بن علی بن افی طالب جیں، بعض نے کہا: ان کی والد وایاس حنفی کی جی جی اور بعض نے کہا: نی حقیفہ کے جعفر بن تعیس بن سلمہ کی بنی (خولہ) جیں۔ ارتداد کی جنگوں جس یہ بمامہ کے قید بول جس سے تعیس اور حضرت علی سے حصر جس آئی تھیں۔ اور بعض نے کہا: یہ بی صنیفہ کی ایک سیاہ سندھی لونڈی تھیں، پھراتھی سے منسوب ہوگئیں۔

محر بن حنفیہ حضرت ہم بن خط ب بڑتھا کے دور میں 16 صیل پیدا ہوئے۔ بدایک عالم فاضل اور بہادر آ دی تھے جنگ جمل کے دور اپنے والد محتر م کا جہنڈ وا افعایا جبکہ آ ب آکیس برس کے سے۔ یہ می مردی ہے کہ جب ان کے والد محتر م احضرت علی نے انھیں جہنڈ اویا تو ان سے کہل مور نے ہی مردی ہے کہ جب ان کے والد محتر م احضرت علی نے انھیں جہنڈ اویا تو ان سے کہل مور نے ہوئے ہیں ہے ہوئے گا ، جب بہت ایسا کریں گے ہوئے آ پ کی تعریف کی جائے گی ، جب بھی مشرقی کموار اور نیز سے نے زرد والے کو مارنا۔ ا

ا ہے والد کی شہادت کے بعد آپ ندیو منورہ آٹے اور وہیں مقیم ہو گئے اور پھر مکہ مرمہ بطے گئے ، پھرعبدانڈدین زہیر کے دور میں مٹل آگئے اور پھر طائف چلے گئے ، پھرشام میں عبدالملک ہن مروان كا تصدكيا۔ آپ 81 ھەلىمى مەينەمنورە شى فوت ہوئے ، ابان بىن مثان نے آپ كے چينے ابوہاشم كى اج زئ ہے آپ كى نماز جنازہ پڑھائى۔ بعض نے كہا: (نہيں) بلكدوہ تو طائف ميں فوت ہوئے ، بعض نے كہا: (نہيں) بلك وہ تو [ارونی بندرگاء] الله ميں فوت ہوئے جو فلسطين [ك علاق ] ميں ہے۔

بعض کیمائے کا خیال ہے کہ وہ فوت نہیں ہوئے بلکہ رضو کا تائی پہاڑ میں زندہ موجود ہیں۔ان کے پاس دوا کیلئے ہوئے جشٹے ہیں ،ایک شہد بہا تا ہے اور دوسرا پائی۔ان کے دا کمیں ایک شیر اور با کمیں ایک چیتا ہے۔ وہ دونوں ان کی حفاظت کرتے ہیں اور فرشنے ان ہے ہم کلام ہوتے ہیں اور وہی مہدی منتظر ہیں، وہ رضوی ڈی مجاڑ میں مقید ہیں تا آ کندائھیں فرون کی اجازے دی جائے تا کہ دوز مین کوعدل واضاف سے بھردیں جیسا کہ وظلم وزیادتی سے بھردی میں م

پھر یالوگ ان کے مقید کرنے کے سب کے بارے پی مختلف الآ راوییں، چنانچ بعض کا کہنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا راز ہے جے وہی جاتا ہے ادر بعض کا کہنا ہے [نبیس] بلکہ اللہ تعالیٰ نے انھیں مقید کر کے سزا دی ہے کیونکہ انھوں نے شہدت حسین کے بعد بندید بندید بن معاویہ کی طرف خروج کیا اس سے امان طلب کی اور دظیفہ لیا، پھر عبد الملک کا قصد کرتے اور ایمن فریرسے بھا سے ہوئے مکہ کرمہ سے نکلے۔

ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ان پر داجب تھا کہ ابن زبیر سے جنگ کریں اور راوفرار اختیار نہ کریں جیسا کہ اُخیس بیمجی زبیانہ تھا کہ وہ عبد الملک بن مروان کے پاس جا کیں جب اُنھوں نے ابیا کیا تو مقید کرکے اُخیس مزاوی گئی۔

> کیانیکی فرقوں بل معقم ہو گئے ان کے اہم فرتے درج ذیل ہیں۔ آئی مقاریہ ﴿ کُریبہ ﴿ إِشْمِیہ ﴿ ثِرِیبِ



CESTIFICITIO ON S. INC.

## مخاربير

مید میں ابی مسعود ۱۳ بن تمروشقفی کذاب کے پیرد کارین مضوان شاب میں بیا ہے بیچا سعد بن مسعود تقفی کے بمراوتھا، جو بدائن کا عائم تھا، جب خلافت کے لیے حضرت مسین جائٹ کی بیعت کی گئی اور آپ بدائن کی قلعہ نما کوٹھی میں قیام پذیر بوئے تو اس مخذر نے اپنے بچچا سعد بن مسعود سے کہا: بچچا جان! کیا آپ تو تکرن اور عزت و شرف جاہتے ہیں؟ انھوں نے کہا: وہ کیے؟ اس نے کہا: آپ حضرت مسین کوقید کرلیں اوران کے ذریعے حضرت معاویہ جوٹٹ سے ابان طلب کریں۔ سعد نے کہا: تجھ پرانشہ کی لعنت کیا میں نواستہ رسول پر کود پڑ در اوراسے قید کرلوں؟ تو بہت براآ دئی ہے۔

علاوہ ازیں مختر مجھے منج وطریقہ والا آ دی نہیں تھا ،اس لیے ہم اسے ویکھتے ہیں کہ وہ حضرت حسین کی تھا بت کرنے والوں کی عفوف علی تھس جاتا ہے جب حضرت معاویہ فوت ہو جاتے ہیں اور اہل کو فہ حضرت حسین کوخطوط بھیج کراسرار کرتے ہیں کہ آپ ان کے پائی آ کمی تاکہ خلیفۃ المسلمین بن جا کمیں۔

اور جب حضرت حسین اپنے چیرے بھائی مسلم بن عقبل کوکوفہ بھیجتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں آپ اہل کوفہ کے پاس جا کیں اور وہ بات جوانھوں نے لکھی ہے ، درست ہوتو جھے اطلاع دیں تا کہ بیں آپ سے آ ملوں۔

مسلم عِلَاحَي كَدُوفِهِ عِنْ مِنْ عِنْ اللهِ وقت و مال معفرت أحمان بن بشير الفعاري محالي كورنر شقه،

مسلم بن عقبل ایک آ دی کے ہاں جس کا نام عوجہ تھا چھپے بصورت حال کا جائز و لینے سکھے اور کئی تھاہ یر حضرت حسین <sub>ک</sub>ی امامت <sub>کا</sub> کی طرف وعوت دینے گلے حتی کہ بارہ بزار سے زیادہ افراد نے آ ہے کی بیعت کر لی ، پیمرمسم نے حضرت شمین کو خطا تکھاا در کوفد آ نے کا کہا۔ جب حضرت قسین نے دہاں سے تھنے کا اراد و کیا تو بہت سے بکی خواہوں نے آپ کوفسیحت کی کرآپ وہاں مراق نہ جائیں کیونکہ اہل عراق کا آپ کے والدمحتر م اور ہرا درمحتر م ہے دھو کہ معروف تھا۔کیکن حضرت حسين الجانؤانے کوفد جانے پر اصرار کیا الاهر ]جب بزید بن معادیہ وحضرت حسین کی روا گگی کی اطلاع ملی تو اس نے کوف کی کورزی بھی کورز بصرہ عبید اللہ بن زیاد کے سیرد کر دی جب صورت حال ابن زیاد کے قابو بیں ہوگئ اور مسلم بن عقبل شہید کر دیے گئے اور معاملہ نواسٹرسول کی شبادت تک جائینیا تو این زیاد کومعلوم ہوا کہ بختارین افی بعبید بھی ان تو گول میں سے تھا جو سلم بن عقبل کے ہمراہ حضرت حسین کی خلافت کی وعوت دیے میں شریک ہوئے اوروہ اب بھی کوف کے تریب چھیا ہوا ہے۔ این زیاد نے اسے چیش کرنے کا تھم دیا جب وہ اس کے سامنے چیش ہوا تو : م نے اسے ایک سوٹنارسید کی جواس کے ہاتھ میں تھا اور اس کی آ کھے پھوڑ کر اس کی پیک الٹ دی ، پھراہے جیل میں زال دیاحتیٰ کہاس کے سرال میں ہے کمی نے سفارش کی تو نیل ہے تکالا اوراس ہے کہا: میں تھے تین ون کی مہلت ویٹا ہوں اگر تو کوفہ سے نکل گیا تو بہت بہتر ورنہ میں تیم ی گردن اژاوول گا به

میں رمکہ کی طرف بھا گ نگا اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی بیعت کر لی ۔ وہ ان کاوز ریبنما چاہتا مخالیکن عمیداللہ بن زبیر تداس ہے مطمئن ہوئے شاس کی طرف ماکل ہوئے کیونکہ آپ کواس کی ''کون مزاتی اور دعو کے کاعلم تخا۔

جب مخذرنے این زبیر مثالاً سے نے زری محسوں کی تو بھر کوفیہ بھا گ آیا، معادیہ بن بزیر بن معادیہ کی وفات کے بعد کوفیدا بن زبیر کی حکمرانی میں آچکا تھا، مختار جب کوفیہ بہنچا تو کوفیدا وراس کے عمر دونواح کے شیعوں میں اپنے کارندے بھیلانے لگا، وہ ان سے وعدو کری تھا کہ دوحضرت حسین جوشئے کے قصاص کے لیے خروج کرے گا۔ شیعہ اس کی طرف مائل ہو مکتے اور دھوکہ کھا گئے۔ جب اس کی قوت زور پکڑ گئی تو یہ کوفہ کے گور نر ہاؤس کی طرف چل پڑاوہ ہاں ہے عبدالنڈیٹن زیر کے گور نر مبداللہ بن مطبع عدوی کو نکال ہا ہر کیا۔ اس دن مخارف نے کوفہ میں موجو والن سب لوگول کوئل کرڈ اللا جنموں نے کر بدا میں حضرت حسین جوجؤے جنگ کی تھی۔

مخارنے کوف پر قبضہ کرلیا، اپنے سلیے ایک کوشی بنوا فی اور باغ لگوایا جس پراس نے بڑا مال خرچ کیا جواس نے بیت المال سے نکالا تھا اور بہت سامال لوگوں تک بات دیا تا کدان کی محبت حاصل کر سکے۔

ی جراین زیر سے ملح کا ارادہ کیا تو انھیں آئی کریڈ بردی کہ بین نے زین مطبع کو کو قد سے مرف
اس لیے نکالاتھا کہ وہ اپنی فرمدواری ادا کرنے ہے قاصر تھا اور این فریر سے مطالبہ کیا کہ دواس کے خرج کردہ مال کو بیت المبال کے حساب میں شار کرلیں لیکن این فریر نے اسے بالکل دو کر دیا۔
مخار باخی ہو گیا اور حضرت علی بن حسین بڑھ کو خط کئی کراٹھیں ترخیب دی کہ وہ اوگوں کو اس کی بیعیا۔ لیکن بیعیا۔ لیکن بیعیا۔ لیکن بیعیا۔ لیکن حضرت نی اور اس کی امامت کا اعلان کر دیں ، ساتھ جی بہت سامال بھی بیعیا۔ لیکن حضرت نین العابدین نے یہ بات قبول نہ کی تی کہ اس کے خط کا جو اب تک ندویا بھر داروں کے مسام نہوگی میں اس کے حسوف اور فریب کا بردہ جاک کیا۔

جب مخارآ پ سے وہی ہوگی تواس نے آپ کے چھامحمہ بن حنفیہ کوائی مضمون کا خطافھا۔
حضرت زین العابدین نے آپ کومشورہ دیا کہ آپ اس کی کوئی بات ندمانیں۔ انھوں نے اپنے
پہلے کو ہتا ہے کہ جو بات مخارکواس مارے کام ایرآ مارہ کررہی ہے وہ حب آل بہت نہیں بلد حب
آل بہت کے دعوے کے ذریعے محام کے دلوں کو مائل کرنے کی خواہش ہے، اس کا باطمن مجھاور
ہے فی ہر کچھاور کو تکہ و دائل بہت کے دوستوں میں سے نیمی وشمنوں میں سے ہے۔

حفرت على بن حسين في اين يجا كومشوره دياكرهميد بات مشبوركري اوراس كي جموت و

ای طرح واضح کریں جس طرح میں نے متجدر مول میں کیا تھا، پھر حضرت این حنفیہ نے آھیا ، سے مشورہ کیا تو اُنھوں نے کہا: آ ب ایسانہ کریں کیونکہ آپ ٹیلی جائے گھا ، پہل الئن ذہیر کے ہالگ آپ کا کیا مقام ہے تو آپ مختار کے عیوب ہے فہ موثی رہے اور مخذر محمد بن حنفیہ کی امامت کی دعوت دینے لگا، ہیں دعویٰ کہ آپ ہی مہدی اور چھے کھ ین ہے تہ اور شعدت کہتا تھا بھے مبدی وسی نے تحماری طرف بنا ایمن اور وزیر بنا کر بھیج ہے اور چھے کھ ین ہے تش اور شعدتا ہے وہ کے کاتھ مجے

جب اس کی قوت بہت ہو ہوگئی قراس نے اہراہیم بن اثتر کو چھ ہزار کالشکرد ہے کر عبیداللہ بن زیاد سے جنگ کرنے اور حضرت حسین ڈٹٹڈ کا تصاص لینے کے سے بھیجا۔ ابن زیاد موصل ہیں اُسٹی ہزاد شامیوں کے لشکر میں موجود تھا۔ عبدالملک نے اسے ان کا امیر مقرر کیا تھا، چٹا تجہد دنوں الشکروں کا شہر فازر کے پائی باب موصل پر تکراؤ ہوا۔ ابن زیاد اور اس کے لشکر کو تکست ہوئی ان کے سر ہزار آ دی مارے گئے جن میں عبیداللہ بن زیاد اور حسین بن ٹیسر سکونی بھی شال تھے، ابن زیاد کاسر مخار کی طرف بھیجا گیا ، اس طرح عراق عمر بوحراق جم اور جزیرہ پرتا حدود آ رسیلیا اس کا تسلط قائم ہوگیا۔

جب یہ کام پورا ہوگیا تو محتار کا بھن بن گیا اور کا بنول کی آئے کلا می کی طرح مسیح کلام جوز نے لگا اس کا دریٰ ذیل آؤل ای تکٹ میں ہے ہے:

"اس الله کاشکر ہے جس نے جھے بھیرت سے نواز ااور میرے دل کو بہت روشن کیا الله کی متم ایمن شہر میں بہت سے گھر جلا ڈالول گا اور یہال کی بہت می قبروں کوا کھا ڈوول گا اور اس سے بہت سے سینوں کوشنڈک بہنچاؤں گا۔ ہوایت اور مدد کے لیے اللہ بی کافی ہے۔"

کھراک نے کہا:

'' حرم اور بیت حرم کیلتم !معزز رکن وسجدا در قلم والے | اللہ ] سے حق کی فتم امیرا جینڈ ایمیاں ہے اضم® تک اور پھرز کی سلم کے کوئو ل تک ضرور ہاند ہوگا۔''

ا بكسر اوله و ختح ثانيد عريد كريب ليك دادك كانام بربعض كاكبنا كرياتي ادجهيد قولول كاليك متوف يها دجهيد قولول كاليك

پھرائ نے نبوت کا دعویٰ کردیا اور بیدوی کی کیا کہ اس کی طرف وقی آئی ہے۔ این عقیہ کو جب مخترک اور کا کا محکم اور افسان اندیشہ ہوا کہ وہ اور کو گرائی ہے گراؤ کر دیے گا تا کہ دہاں کے لوگ جو آپ کے مختفد ہے ، آپ کے ساتھ ہو جو اکبی سے مختلا ہے ، آپ کے ساتھ ہو جو اکبی ساتھ ہو جو اگر کی منابرا پی حکومت پھن ساتھ ہو جو اگر کی منابرا پی حکومت پھن جانے کا حظر وال آئی ہوا تو اس نے اپنی فوج ہے کہا جس مبدی کی بیعت پر قائم ہوں لیکن مبدی کی ایک علامت ہو وہ میدی اے تلوار کی ایک غرب لگائی جائے اگر تھوا رائی کے چڑے کو ند کا نے تو وہ مہدی ہے۔

یہ بات این صغیہ کو تیکی تو وہ مختار ہے اپنی جان کا خطرہ کھ تے ہوئے اپنے ارادے ہے باز رہے اور اس سے بیز ارکی کا اعلان کر دیا۔ جب اٹل کوفدے سامنے دین اسلام سے مختار کا انجراف طاہم ہونا ور اس کی محرائی ان کے سامنے آئی تو انھوں نے اس سے برخاوت کردی اور اس کے ساتھ سبائیداور اٹل کوفد کے صرف وہ غلام رہ گئے جن سے اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کے مالکوں کے مال انھیں دے دے گا ، چرائی نے ان کے ذریعے باغیوں سے جنگ کی اور سبائیا ہے کہتے تھے تو اس زمانہ کی بجت ہے۔

اس کے پاس پرانے زمانے کی ایک کری تھی جس پرائ نے ریٹم چڑھایا ہوا تھا اور اتواع و افسام کی زینت سے وہ مزین تھی اس نے [اس کے بارے میں ] کہا: یہ امیرالمؤسمین حضرت علی جڑٹھ کے تزانوں میں سے ہے اور یہ بنی اسرائیل کے تابوت کی خرح ہے اس لیے جب یہ جنگ کرتہ تواس کری واقعے رکھتا اور اپنے میرد کاروں سے کہتا الزو! کا میا بی اور فلیے تھا رہے ت لیے ہے جمعا دے درمیان اس کری کا مقام بنی اسرائیل کے ورمیان تابوت کا ماہے اس میں سکون اور بقیہ ہے۔ ©اور فرقعے تھا رکی ہد دکواڑیں تھے۔

اس نے ایج ای قبل بی درج ایل قبت کی طرف اشارہ کیا ہے:

<sup>﴿</sup> وَقَالَ الْهُمْ لِبَيْهُمْ إِنَّا آيَةَ مُلَكِكِهِ أَنْ يُتَأْتِينُكُمُ الشَّائُونَ فَيْهِ سَكِيْنَةً مَنَ وَبِكُمْ وَ يَقِينُهُ قِتْ وَكَا الْ مُؤسَىٰ وَ اللَّ خَارُونَ لَنَحِبُكُ الشَّلِكُ لِجُوانِهِ (5 48ع)

اس نے اہل کوفہ میں سے ان بہت سے لوگوں کوئل کردیا جمنوں نے اس کی بغاوت کی اور
ان میں سے ایک جماعت کوفیدی بھی بنائی ، آئی قید یوں میں سے ایک آ دئی سراقہ بن مرداس ارتی تھا جب اسے قبلہ ہوا کہ مخارات آئی ترد ہے گا تو اس نے ایپ قید کرنے والول سے کہا:
جمیل تم نے قید نہیں کیا اور زرقم نے جمیں اپنے جھیاروں سے فلست وی جمیں تو ان فرشتوں نے
مکست دی جنہیں تم نے سیاہ وسفیر گھوڑوں پر تمھار سے لئکر کے او پردیکھا، جب مخارکواس کی بیہ
بات پنجی تو وہ بہت خوش جوااور اسے دیا کردیا، پھر بیاہم و میں مصعب بن زبیر سے جا ملا اور وہاں
بات کینچی تو وہ بہت خوش جوااور اسے دیا کردیا، پھر بیاہم و میں مصعب بن زبیر سے جا ملا اور وہاں
سے نثار کو خط کھے ۔ اس میں وہ کہتا ہے:

'' خبر دار! ابواحی تی کویہ بات بہنچا دو کہ یقینا ٹیں نے چنتگبرے گھوڈ دل کوکسی دھیے ہے محفوظ بالکل سیاد دیکھا ہے۔ میں اپنی آئکھول کو وہ چیز دکھا تا ہول جوانھوں نے دیکھی نہیں ،ہم دونوں ہی باطل باتوں سے داقف ہیں۔ میں نے تمھاری دھی کا اٹکار کیا ادر میں نے تم سے موت تک جنگ کی نذر مانی ہے۔''

حصرت عبداللہ بن زہر نے اپنے بھائی مصعب کوعراق کا گورز مقرد کیا تھا اور مختار سے جنگ و جدال کا معاملہ بھی است سونیا تھا، چنانچہ وہ بھرہ میں واخل ہوا اور وہیں مختار کا کام تمام کرنے کی نیار کی کی، پھرسات ہزار آ ومیول کے ساتھ روانہ ہوا یہ تعداوان سادات کوف کے علاوہ ہے جواس ہے آ کریل مجے ۔

رینبری محقار کو پینجیس تو اس نے اپنے ساتھی احمد بن شُمیط کواپنے تشکر کے بنے ہوئے قین ہزار افراد کے ساتھ مصعب سے جنگ کے لیے نکالا اور انھیں خبر دی کہ یقینا آپ فاتے ہوں گے ہاں نے دعویٰ کیا کہ اس بات کی دی اس برائز چکی ہے ، پھر مدائن میں دونوں کشکر دل کے مابین ما بھین میں بھیر موئی ، محتار کے فوجی فکست کھا گئے اور ان کا امیر این عمیط قتل کر دیا محیا ان کے فکست فور دہ لوگ والیس محتار کے پائ آئے اور اس سے کہا: آپ ہمیں ویٹمن پر فتح کا وعدہ کس بنیا د پر دیتے ہیں۔ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے بھے سے اس کا وعدہ کیا لیکن ایڈ کو خیال سوجھ کیا، بھراس نے بیآ ہے

يزهدي:

﴿ يَمُحُوَّ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَ يُتَبِتُ ﴾

"العنى الله تعالى جوميا بها معاوية بادرجوميا بهاب باتى ركمتاب-"

پھر مختار بذات خود کوف کے قریب مقام ''خدار'' میں مصعب بن زبیر سے جنگ کے لیے لگا الزائی کی چکی جلی اور فکست مختار اور اس کے ساتھیوں کا مقدر نی ، چنانچہ شکست کھا کروہ کوف کے گور زباؤس کی طرف چلے گئے اور اس میں آلمد ہند ہو گئے ۔ مصعب بمن زبیر نے کئی دن تک ان کا تعاصرہ کیے دکھا تی کہ ان کا کھانا ہینا ختم ہو گیا۔ ® پھروہ آئی کا مطالبہ کرتے ہوئے باہر نکلے اور سب کے مب آئی کرد ہے گئے بختار ان کے ساتھ تھا۔ یہ 67 سے کا واقعہ ہے۔

نی کرنم مُؤَثِّم نے مُنَّار کی طرف ایک حدیث میں اشارہ کیا تھا، چنا نچہ آپ نے فرمایا تھا جیسا کہ حضرت اساء بنت الی بکر سے منقول ہے ، وہ کہتی ہیں: میں نے اللہ کے رسول کوفر ماتے ہوئے سنا کہ ٹی تُقیف میں ایک کذاب اور ایک سفاک پیدا ہوگا ، اساء نے تجان سے کہا: رہا کذاب اسے تو ہم جان چکے [ یعنی بھی مختار )اور رہاسفاک تو وہ میں تجھے تی تجھتی ہوں۔ (<sup>(3)</sup>

#### ا خلاصة ندبب مختاريه

- 🛈 ان کامحه ین حقفید کی امامت کا دعوی ک
  - 🛈 ان کا خیال کر بی وص ہے۔
    - اور یمی مبدی متظرے۔

<sup>۞</sup> الرعد13 191.

ی بہال متن کرنب میں کم مطعمی خلطیاں آگئ ہیں جس سے مجھ من کرنے میں دخواری بیٹی آئی ہے ہتن میں ہے: (فائیز موا اللی دار الاسارة بالحکوفة و تحصن فیھا خلاصرہ مصلب فیھا ایاما حتی فتی طعامه) پہال تحصن کی جگہ استحداد اللہ بڑھا جائے اور اقتحاصرہ آگی جگہ اصحاصر ہم اور اطعامہ آگی جگہ اطعام ہم جمع جائے اور اطعام ہم اللہ جائے ہم اللہ اللہ علم و علمہ آئم

عنديج مسلم، قضائل الصحابه، باب ذكر كذاب ثقيف ١٠٠٠ عنديث:2646.

 الشقوالي كي ليع بداء اليني خيال موجعة كامكان كاقول دانشتعالي ان عفوات يهت bestudibodies

بلند بجويد كہتے ميں۔

پھر مخار کا یہ خیال کراس پروٹی آئی ہےاوراس کا دعویٰ نبوت۔





یدا کو کرب ضرائے میرو کارتیں [ یا تی کیمانیہ سے الگ ] یہ لوگ اس بات کے ڈکل تیں کہ مجھے بن حفیہ فوت نیس ہوئے بلکہ آپ رضوئی نامی مہاڑیں بتید حیات میں آپ کے دیکی ایک شیر اور پائیں ایک چیٹا ہے جو آپ کی محرائی اور حفاظت کرتے ہیں ، ان کا رزق انھیں میچ وشام ملٹا ہے ، ان کے پاکی دواجتے ہوئے جسٹے ہیں ، ان میں سے ایک پانی بہا تا ہے اور دو سرا شہد۔ ان کے اروگر دفر شختے ہیں جوان سے ہم کلام ہوتے ہیں۔

بعض کر ہید کا خیال ہے کہ ان کے ساتھ ایک جماعت رضوی پہاڑیں داخل ہو کی تھی نہ ہو وہاں سے نکلے اور ندان کی کو کی خبر معلوم ہو گی۔

محشير عواد كے لقب سے مشہور شا مرتغير بن عبدالرحل بن الى جمعہ اس مذہب سے مشہور علما ،

- میں سے ہے، اک ردی آر ہب کے ثبوت میں وہ کہتا ہے ۔
- 🕒 خبردار ابقیناً مُدکرام قرایش میں ہے ہیں برخن حاکم ہیں و پورے جار ہیں۔
  - 🛈 ملی میں ورشمن ان کے بیٹول میں سے بیں۔وہ نواسے بیں جو کھی کیس۔
- چنانچوایک اواسرائدان اوریکی کانواسه باورایک نوسے کو کر بلائے وفن کرایا ہے۔
- اورایک نواے وجب تک وہ گھوڑے نہ ہا تک لے موت نیل آئے گی اس کے آئے جھٹڈا ہوگا۔ دور نسوی نامی بہاڑیں جھپ گیا ہے ایک زمانے تک دوان میں نظر نہیں آپر اس کے ایک زمانے تک دوان میں نظر نہیں آپر اس کے یاس شہداور یا نی ہے۔

سید تمیری کے لقب سے مشہور شاعر بھی کر ہیے کے مشبور علماء میں سے ہے۔ای ردی مذہب کو نابت کرنے کے بیے وہ کہتا ہے

خرد زاوص سے کددو میری جان آپ برقربان موء آب نے اس بہاڑ بیل کیا تیا م کیا ہے،

وكفروو كهزايي

این خونہ ® نے موت کاؤا اَقتابیں چکھا تہ ہی زیمن نے اس کی ہذیوں کو چھیایا۔

🕝 دورضویٰ کی گھرنی کے رائے میں ہے۔ فرشتے اس سے ہم کلام ہوتے ہیں۔

پنے کی چیزیں ہیں جن ہے وہ کھانے کے سے مرزق ہے اور پینے کی چیزیں ہیں جن ہے وہ کھانے کے ساتھ کھونٹ گھونٹ بلایا جارہا ہے۔

شخ عبدالقابر بغدادی نے بیاشعار میر خرو کی طرف بھی منسوب فروے این ۔ <sup>ن</sup>

فامدُ ندہب گر سے

کھرین حنفیہ کے رضی ہونے کا عقاد۔

🛈 ان کے مہدی متحربونے کا اعتقاد۔

ای کے زندہ ہونے اور رضوئی پہاڑ میں متیم ہونے کا احتماد۔ یبان تک کدا سے خرون کی اجازت لے تاکدوز میں کو عدل سے بحروث کے۔

 $\Diamond \hat{\psi} \hat{\phi}$ 

<sup>2)</sup> حل 187 يركز د يها كدفوزهم بن مقيدتي «الدوكاة مــــبـ

وَاللَّهِ وَأَنْضِ النَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي 425 اللَّهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ فَعَ

OSSHITALIDO OKS. MOTOR

بیاہ ہائم عبر نفد ان محمد ان دختیات منہ وب ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ محمد ان دختیا کے بعد امامت ان کے بیئے بوہ شم کی خرف منتقل ہوئی ، اوہ شم تقد اور ظیم امرتیا عالم تھے۔ ہا شمیہ کا عقیدہ ہے کر اللہ تحاق کے بی نے معنزت فی کرتیج و سے کر ظاہری اور باطنی ملوم کے امرار آپ کوسوئپ و بے تو تمام کا کا ت کے امراز کے علوم سپ کول گئے اور دھزت فی نے اپنے بیئے تحمد ان حنظیہ کو ترجیح و بے کریوا مراز آپ کوسوئپ و ہے ، چرمحمد تن حظیہ نے بیام ارسوٹپ کے لیے اپنے گئت جگر اور بھم کو ترجیح وی ۔ لیس جمیں بیامراد سو نے ہوئے ہیں ، میں لیے اور مت ان کی طرف منتقل ہوگی۔

ابع ہشم شام کے اور خاربیوں کے عالقے کی انٹیمیہ '' نامی بنی میں مجمد بن میں بین مبداللہ بن عبائی بڑنے کے ہاں بڑا آئے کیا اور آئی کے ہاں 20 اور بین سیمان میں مبداللہ کے دور میں فوت ہو تے ۔ بعض کا خیول ہے، چونسدان کے ہاں اور زمین تھی اس لیے انھوں نے محمد بن میں بین مبداللہ بن عبائی کو حیت کی اور اس کے بعدالماست بنوعہائی کونتائی ہوئی۔

إلى فلاحدُ فراب باشميه

- 🛈 این حقیہ کے بعدان کے بینے اوباٹھم ایام ہیں۔
  - 🛈 كا ننات كيتمام المورابو باشم ومنتقل وكيار
    - © ال ما پردواه مت ئے مستملی قرار پائے۔



Destitutiones. More

یے بیان بن سمعان نہدی بھٹی کے بیرد کار ہیں۔ان کا عقید و ہے کہ ابو ہاشم کی دہیت کی بیا پر امامت ابو ہاشم سے بیان بن سمو ان کونتقل ہوگئی۔ا ہے اسمبر بیان کے بارے میں میز ڈگ مختلف ہیں، چنا نچ بعض نے وسے نمی مجما اور عقیدہ رکھ کہاں نے شریعت ٹھر مؤقائ کا بعش دھے منسوخ کر دیا ہے اور بعض کا خیال ہے کہ وہ معبود ہے۔

یہ اوگ ذکر کرتے ہیں کہ بیان نے ان ہے کہ :معبود کی روح انبیاءا درائنہ میں طول کرتی ہے۔اس نے دعویٰ کی کہ فرشنون کا آ دم کو مجد وکرواس میں ای جزوالبی کی بناپر تھا۔

یرروج النی منتقل ہوتی آ کی حق کد حضرت علی بین الی ها ب تک آ مینی اور الن کے جسم کے م تھے منتقم ہوگئی اس وجہ ہے آپ خمیب جائے افتتوں کے بارے بی فیرویے اور کفار پر فق یاتے تھے۔ای کے ذریعیافتوں نے فیم کا درواز واکھ ڈریجینگا۔

> بیان نے کہا بعض ہوقات حضرت می خاہر ہوئے میں اوراس نے فرمان ہاری تعالیٰ: میں موجود سے قرار میں موجود منافر میں ایک میں ماری میں انہوں کا است

﴿ هَلَ يُنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُنَلٍ مِّنَ الْغَمَاجِ؟ ۗ

کی مینی تغییر بیان کی ۔ بیان ، اللہ تو لی اے بدصورت کردے ، کی مراوتھی کے مطرت علی بینٹو بی ان بادلوں بیں آئے بیں اگر کہ آپ کی آ واڑے اور بی آپ کی مگر ایٹ ۔ بچر بیان نے میں کیا کہ بڑو ، اپنی هفرے بی بیلوٹ این هفیہ بچراہو باشم اور پچر خوداس کی حرف تعلّی بوئیا اور اس نے اپنے سے آو بہت کا دعوی کرو بالور گمان کیا کہ آبت قرآ کی : فرف تعلّی بوئیا اور اس نے اپنے سے آو بہت کا دعوی کرو بالور گمان کیا کہ آبت قرآ کی :

<sup>1381 3</sup> كالميلورية 1381 0 موجود 1381 3

میں اس کا تذکرہ ہے، چنانچہ دہ کہتا ہے: میں ہی بیان ہوں اور بی ہی ہدایت ہ میحت \_

نیز بیان کا خیال تھا کہ اس کا ازل معبود نور کا ایک آ دی ہے جوتمام احصاء میں انسان کیے مشابہ ہے اور وہ چیرے کے ماسوا پورے کا پوراجسم ہلاک، ہو جائے گا۔ اسپنے اس مقیدے کے [الثبات] کے لیے اس نے فرمان باری تعالیٰ:

﴿ كُلُّ شَيَى ، هَالِكُ إِلَّا وَخَهَةً لَهُ الْحُكُمُ وَ إِلَيْهِ تُرَحَعُونَ ۞ "" يعنى اس كر چرے كم اسوامر چيز عوامونے والى إلى كے ليے فر الروائى ہے اور

اس کی طرف تم لوٹائے جاد کے۔''

اوراييي عل فرمانِ إرى تعالى:

﴿ كُلُّ مَنْ عَلِيُهَا فَانِ وَيُتَعَىٰ وَجَهُ رَبِّكَ ذُوَالَحَلَالِ وَالْإِكْرَاكِ ۗ ۞ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا وَالْإِكْرَاكِ ۞ كَالْمُولِكِ ﴾ كَالْمُولِكِ وَالْإِكْرَاكِ ۞ كَالْمُولِكِ ﴾ كَالِمُ اللهِ عَلَيْهِ ﴿ كَالْمُولِكِ ﴾ كَالْمُولِكِ وَالْمُولِكِ وَالْمُولِكِ وَالْمُولِكِ ﴾ كَالْمُولِكِ فَالْمُولِكِ فَالْمُولِكِ فَالْمُولِكِ فَالْمُولِكِ فَالْمُولِكِ فَالْمُولِكِ فَالْمُولِكِ فَالْمُولِكِ فَالْمُولِكِ فَالْمُولِكُ وَالْمُولِكُ وَالْمُولِكُ وَالْمُولِكُ وَالْمُؤْلِكُ وَالْمُؤْلِكِ وَالْمُؤْلِكِ وَالْمُؤْلِكِ وَالْمُؤْلِكِ وَالْمُؤْلِكُ وَالْمُؤْلِكِ وَالْمُؤْلِكُ وَالْمُؤْلِكِ وَالْمُؤْلِكِ وَالْمُؤْلِكِ وَالْمُؤْلِكِ وَالْمُؤْلِكِ وَالْمُؤْلِكِ وَالْمُؤْلِكِ وَالْمُؤْلِكُ وَالْمُؤْلِكِ وَالْمُؤْلِكُ وَالْمُؤْلِكِ وَالْمُؤْلِكِ وَالْمُؤْلِكِ وَالْمُؤْلِكِ وَالْمُؤْلِكِ وَالْمُؤْلِكُ وَالْمُؤْلِكُ وَالْمُؤْلِكِ وَالْمُؤْلِكُ وَالْمُؤْلِكُ وَالْمُؤْلِكُ وَالْمُؤْلِكُ وَالْمُؤْلِكِ وَالْمُؤْلِكُ وَالْمُؤْلِكُ وَالْمُؤْلِكِ وَالْمُؤْلِكِ وَالْمُؤْلِكِ وَالْمُؤْلِكِ وَالْمُؤْلِكُ وَالْمُؤْلِكُ وَالْمُؤْلِكِ وَالْمُؤْلِكُولِ وَالْمُؤْلِكِ وَالْ

بیان نے محد بن علی بن حسن جو ہا قر سے قلب سے مشہور ہیں ، کوایک خط لکھا اور اٹھیں اپنے محدد سے مشہور ہیں ، کوایک خط لکھا اور اٹھیں اپنے محدد سے مذہب کی وجوت دی۔ اس نے خط ہی لکھا: آپ اسلام لے آ کی سلامت رہیں تھے اور میڑھی پر چڑھ جا اس محر نجات یا جا کیں سے اور میڑھی پر چڑھ جا اس محر نجات یا جا کیں سے اور میڑھی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نہوت دیتا ہے۔

محمد با قرنے اس کے جواب میں صرف مید کیا کہ بیان کے الیکی جس کا : م عمر بن عفیف تف کواس کاغذ کے کھانے کا تکم دیا جس پر وہ خط تحریر تقااس نے وہ خط کھایا تو فورامر گیا۔

بیان کا دعویٰ تھا کہ دہ الشقالی کا اسم اعظم جانتا ہے ادراس سے کل کو پکارتا ہے تو وہ جو اہّ ہوئی ہے۔ اس نے ابتار خوبیث فر ہب دوسری صدی ابحری کے شروع بٹس عراق بٹس پھیلا یا بی خالد بن عبدالشقسری کا دور تھا جب خالد کو اس کی خرجینی تو اس نے حیلے ہے اسے بکڑ لیا۔ جب بکڑ لیا تو

<sup>۞</sup> القصص 28 -881. ۞ الرحش 55 -25,271.

£202

اس ہے کہا:اگر تواس اسم کے ساتھ جے تو جانتا ہے اِشکروں کو تکست دیتا ہے تو میر لے لنگروں کو محسّت دے کر دکھا، کھراہے سولی دے کرفش کر دیا ادر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس سے شر ہے

آرام بخشا۔

و فلامهٔ ندمب بیانیه

- 🛈 ابوہاشم کی اماست کا اقرار۔
- 🛈 :س کے بعد بیان کی امامت کا اقرار
  - 🕝 حلول كاعقيده-
  - 🕝 تناتخ ارواح كاعقيده ـ
- حضرت على بن ابوطالب ك الوسيت كاعقبيدور
  - 🖰 بیان کی نبوت اوراس کی الوہیت کاعقبید و۔



Destricture of the second of t

بیعبداللہ بن عمرو بن ترب کندی کے پیروکار ہیں۔ یہ کندی بیان بن سمون کے بیروکارول میں ہے تھا، چربیائی وجیور عمی اور بیضال کی کرائوں شم بن گھر بن حقیہ نے اسے وجیت کی تھی الار الماست بنوا شم ہے تکل کرعبداللہ بن عمرو بن ترب میں آ کی گئی ۔ ای خرج اس کا خیال تھا کہ معبود کی روح انبیا واورائیہ میں نتقل ہوئی رتل ۔ یہاں تک کہ ابو ہاشم عبداللہ بن محمر بن حقیہ تک آ کی تکی اور پھر اس اعبدالله بن عمروی نظر میں میں اس کے بارہ میں اس کے بارہ میں اس کے بارہ میں اس کے بیروکارول میں اختلاف تھا، چیا نیال تھا کہ وہ میں اس کے بیروکارول میں اختلاف تھا، چیا نیال تھا کہ وہ اس کے بیروکارول میں اختلاف تھا، چیا نیال تھا کہ وہ اللہ میں عمروی تھا اور بیض کا خیال تھا کہ وہ معبود تھا، دیکن وہ اس سے میت وجود سے پر قائم دے جی کہ اس کی بہت می جھو لُ با تو اس خیات وجود سے پر قائم دے جی کہ اس کی بہت می جھو لُ با تو اس خیات وجود سے پر قائم دے جی کہ اس کی بہت می جھو لُ با تو اس خیات وجود سے پر قائم دے جی کہ اس کی بہت میں جھو لُ با تو اس خیات وجود سے پر قائم دے جی کہ اس کی بہت میں جھو لُ با تو اس خیات وجود سے پر قائم دے جی کر اس کی بہت می جھو لُ با تو اس خیات وجود سے پر قائم دے جی کر اس کی بہت میں جھو لُ با تو اس خیات و مود سے پر قائم دے جی کر اس کی بہت میں جھو لُ با تو اس خیات و مود سے پر قائم دے جی کر اس کی بہت میں جھو لُ با تو اس خیات و مود سے پر قائم دے جی کر اس کی بہت میں جھو لُ با تو اس خیات و مود سے پر قائم دے جی کر اس کی بہت میں جو لُ بیات کی جیور اُ باتوں ہوں ہوں سے بیات میں جو تو دی سے بیان بیات کی جیور اُس کی بیات کی جو اُس کی بیات کی جیور کی بیات کی

شیخ ابوالحسن اشعری اور شیخ شهرت نی کی کلام بتاری ہے کہ دوائی بنا پراس کے اروگرد سے مشتشر بو سمے اور ایام علاش کرتے ہوئے نہ پر منور و کو چل پڑے ، پھر عبد انڈوین معاوید بن عبد اللہ بن جعفر بن ابوطالب سے ان کی ملاقات ہوگئی ، انھوں نے ان اواکول کو ابنی قدا کی دعوت و کی تو یہ مان سمئے اور ان کی ایامت کے تائع ہو سمئے اور ان کے لیے وصیت کا دعو کی کردیا۔

بیعبداللہ نکے بہادرا دی تھا اس کا عقیدہ تھا کداروان ایک مخص ہے دوسر سے خص کی طرف معقل ہوتی رہتی ہیں اور جزاوس اعرف ای دنیا میں ہوتی ہے وواس طرح کدا جھا بدلددے جائی والی روح آلام لا مام وصلائی ہے فاق محص میں طول کرجائے اور برابدلدوی جانے والی روح آلام لا مصابی میں بتنا کسی محض یا حیوان میں طول کرجائے ، خودائی نے اور اس کے بیرد کارول نے مصابی میں بتنا کسی محض یا حیوان میں طول کرجائے ، خودائی نے اور اس کے بیرد کارول نے

جنت اورَحِيَمَ كَا اتْكَارَكُرويَا شُرَابِ مَزَهُ اورُو يَكُرُمُ مَاتَ كُوجَا كُزُ كُرِلِيَا اورَفَرِ • نَ بَارِكِي تَعَالَىٰ : الْمُسْهَمِنُ الْمُنْوَا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِينُمَا طَحِمُوا الْمَالِكِينَ الْمُنْوَا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِينُمَا طَحِمُوا الْمَالِكِينَ مَا اتَّقَهُ اللهِ \*\* مَا اتَّقَهُ اللهِ \*\*

> '' بعنی جولوگ!یمان لائے اور نیک بن گئے ان پرکو کی حرج نہیں اس چیز میں جے دو کھا کمیں جبکہ و تقوی اختیار کریں۔''

کی بہتاوین کی کہ ان میں ہے جو آ دی امام تک بھٹی گیا اور اسے بیجیان گیا اس پر ان تمام چیز وں کا کوئی ٹرین ٹیس ہوتا جودہ کھ کے اور وہ کم ل تک بیجی جاتا ہے۔

اس فرقے کا قد بہ خرمیہ © سے لمنا جلنا ہے اس سے طرد کیے © کی وقوت کی تجدید ہوئی جیسا کہ انھوں نے عیادات کی میں ناویل کی کہ میہ حضرت علی کے ان اٹل بیت سے کنامیہ تیں جن ک اطاعت اور محبت ومودت فرض ہے ، کی طرح انھوں نے قران میں فدکود محرمات کی میناویل کی کہ میدائ قوم سے کنامیہ بیں جن سے بغض رکھنا ہم پر دادیہ ہے جیسا کہ صدایق و فاروق اور قری النورین جوالیجہ

اس عبداللہ کا عقید وتھا کہ معبود کی روح اس میں حلول کرگئی ہے۔اس نے نبوت والوہیت دونوں کا بیک دفت دعویٰ کیا اوراس کے میرد کاروں نے آسان اور زمین کے خانق کوچھوڑ کراس کی عبادت کی۔

عبدانشد کاظہور مروان کے دور میں ہوااس نے کوفہ کی طرف قروج کے اور وہاں کے امیر سے جنگ کی ، بھراس نے خود اپنے اور اپنے ساتھیوں کے لیے امان طلب کی تو امیر نے بھیں امان دے دی۔ دو مدائن چلے گئے اور صوال اور اس کے گردونو اس پر عالب آ گئے ، پھراس نے جدان ،

فوشروالن شع باوشاء يوسف بها كر المياست مرواة الماسعبوود القفات فاوسى حر2 - 3941 .

ا المالدة 5 139

نائة على وزن مُسكرُهُ فريه بغارس مسكها ينبنت المعركي (وهو زعيم هذه الغرفة) فاموس 2-421. ك خودك ايران سكركيت فتح ولميغ كانام ب جوفوشروال سكر باب سكرم بدكل تعاادراس نيه أيك فإخرب لكاما فخاء

205) \_\_\_\_\_\_

رّے اور اصفہان پر نبصنہ کرلیا۔ ووا یسے ہی [ قابض ] رہاحتیٰ کہ ابوسلم خراسانی کی قوت زور پکڑ گئی ،وہ اس کی طرف سئے اورا سے نبیت و نابود کردیا ، اللہ تعالیٰ نے بیافتہ ختم کردیا اور سلمانوں کھی اس کے شرے آرام بخشا۔

فلادر ندیب حربیر

- ن بنوہ تم ہے مامت کانکل جانا۔
- 🕜 عبدالله بن عمر دين حرب كي امامت كا قائل بونا ـ
  - 🕏 تناخ ارداح كا قائل بونا\_
    - 🕲 حلول كاعقيده ركھنا۔
- بعض کا عبداللہ بن عمر و کی نبوت کا دعویٰ کرنا اور بعض کا اس کی الوہیت کا دعویٰ کرنا۔اللہ تعالیٰ
   ان سب کو بد صورت بنا دے۔



## [ زیدیه

ریزید بن فی بن حسین بن علی بخارج کی او مت کے قائل میں۔ زید ملک شام میں رصوف کے مقام پر ہشام بن عبدالعلک کے پاس گیا تو اس کی فاطراز اضع ند کی بلکداس ہے کہا! تو وہ بی ہے جس ہے اس کا نفش نظر ان ہے کہا! تو وہ بی ہے جس ہے اس کا نفش فل انت کے بارے میں کھیٹھا تائی کرتا ہے وہ الافکہ تو ایک ونڈ کی اؤ میٹا ہے (زید کی مان ایک لونڈ کی تنی جوعلی رفق کی کذاب نے زین العابدین حضرت علی ایمن میں اوقت کے دیں العابدین حضرت علی ایمن میں اور تعدد کے بیدا ہوئے )

زید نے جوابا کہا: مائیں مردول کو باعد مقاصد [ حاصل کرنے ] سے ٹیس روکش ۔ [ سے رکھیں ۔ [ سے دیکھیں ۔ [ سے دیکھیں ۔ ] دیکھیں : ] ام اس عمیل ، وم اسی ق بڑتا کا کونڈ کی عی تو تھیں لیکن ہے: سی بات میں حاکل شہو کیں کہ اللہ تی آئی نے انھیں نہی اور تو بول کا جداعلی بنادیا اوران کی پشت سے خیرا مبشر صفرت محمد ملائظ کم پیدا فر ، ویا ، بچر تو مجھ سے ہے ہے کہتا ہے ؛ حالا نکہ میں فاطمہ ومخی کی نسل سے اول ، پھر آ ہے وہاں سے وہر آ گئے ۔

جب آپ مدید سنورہ تشریف لائے تو اہل کوفدئے آپ کو خطوط کنے تاکہ امامت پر آپ کی بعث کریں اور افعول نے اپنے بھائی ابو تھد بعثر ہا ترہے مشورہ کیا۔ تب ہے اپنے بھائی ابو تھد جعثر ہا ترہے مشورہ کیا۔ حضرت ہا قرنے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ شیعان کوف کی طرف میلائ نہ متحمل کیونکہ دو لوگ دھوک اور فریب والے جیں ، اور کہا: اُسی شہری آپ کے پرداوا حضرت علی بڑھؤ شہید کیا گیا اور اس میں آپ کے داوا حضرت حسین جھڑ کو نیز و مارا گیا اور اس میں آپ کے داوا حضرت حسین جھڑ کو نیز و مارا گیا اور اس میں آپ کے داوا حضرت دید نے کے داوا حضرت مسال کے گردونوات میں ہم اہل بیت کو گالیوں دی گئیں۔ اِس بھی آ کہنا جات کہ آپ کو لیون عضرت زید نے

\_\_\_\_\_ اس مشورہ پڑھل نہ کیا بکہ وہاں جانے پراصرار کیا اور فق کے مطالبے کے عزم سے اعتمار وار بھونے ہے اٹکار کیا۔

ے ''نوم الحرَّة'' تاریخ اسلام کا آیک مظیم حادث ہے جو 63 ھے آخر اور بڑید کے دورمکومٹ ٹٹس مدینہ کے قریب حرومقام بے قُرِّر آیا یہ تفسیلات کے لیے دیکھیے البادیہ و السابہ 8 سے 220 ۔

<sup>﴿</sup> أَيْدِ مُطَّلِم بَعْلَى المَّعِيدِ رَبِّهِ بِعْمَرُ وغِيرِه دورَ بِعِينَتَمْ كَكَامَ " تَا ہِدِ ا

يَا لَيْ جَارِيُ مُردِيانِهِ 121 هـ يا122 ها كاوا تعدب\_

آپ کے ساتھی دہاں ہے اوحراوحر بھر کے لیکن تھی گائے والے نے وہ جگہ بیجان کی جہاں ۔
حضرت زیدکو فن کیا گیا تھا تی ہوئی تو وہ بوسف بن تمریح ہاس گیا اورائے حضرت زید کی ناش کی جگہ بتلائی۔ بوسف بن تمریخ وہاں ہے آپ کی لاش تکلوائی اور آپ کا سر بشنام کی طرف روانہ کر وائہ کر اور بتلائی۔ بوسف بن تمریخ اے دریک وائہ کر ہے تھے وار پر لؤکا دو اس نے ای طرح اے دریک تھے وار پر لؤکا دو اس نے ای طرح اے دریک تھے وار پر لؤٹائے رکھا ، پھر بشام نے بوسف بن تمرکوزید کی لاش جلا ڈالنے اور را کھ کوفرات پر جوا میں اڑا و بے کا تھم دیا۔

جب حضرت زید کو آل کردیا عمیا تو آپ کا بیٹا بھی خراسان عمیا ادرائیے باپ کے بعد زید مید کی ا امامت کا منصب سنجالا ، پھر دلیدین بزید بین عبد المک کے دور میں 125 ھ کے آخریا 126 ھ کے شروع میں خراسان کے ملاقہ جوز جان میں ظلم اور لوگوں پر مام زیاد کی کے خلاف سما منے آیا۔

جب کی نے بغاوت کی تو امیر خراسان نفر بن سیار نے اپنی پولیس کے افسر سلم بن احوز ماز فی کواس کی طرف دوا تہ کیا۔ فریقین کے مابین کچھ معر کے ہوئے جو بچی بن تربید کی کنیٹی پر تیر ساز فی کواس کی طرف دوا تہ کیا۔ فریقین کے مابین کچھ معر کے ہوئے جو بچی بن تربید کے پاس لے جانا گیا اور جسم کو جوز جان میں تختہ دار پر انکایا گی دہ تختہ دار پر ہی رہا جی کے ابوسلم خراسانی مگا ہر ہوئے ، انھوں نے مسلم بن احوز کو کی کردیا اور کی کی لائی کوا تار کر ذین کردیا۔

یجیٰ بن زیداورآل بیت کے آت کے بارہ میں ڈمبل فزا کی کہتا ہے <sub>ہ</sub>

'' کیکھ قبری کوفان میں اور کیکھندیند میں اور کیکھ اواوی افٹی میں بین ان سب کومیر کی وعائیں ''نجیس ، کیکھ کا مقام جوز جان کے علاقہ میں ہے اور کیکھٹر بات کے قریب باخر کی لائیس ہیں۔'' کوفان ہے اس کی مراد کوفہ ہے اس میں تو استدرسوں ورآ ل بیت میں سے جوآ پ کے ساتھ گئے تھے شہید کیے گئے ، طیبہ ہے اس کی مراد مدینة ، لرسو ل ہے اس میں مجد بن عبداللہ بن حسن

<sup>©</sup> بفتح المحاء المدمجمة على وزن سكر تأكوف فريب الكياستي كانام ب قاسمال 2 - 1071.

حضرت زید برطین سے متقول ہے کہ وہ حضرت علی کو شخص کی انسبت خلافت کا ذیا وہ حقد ارتجھتے متحلیکن اس بارو میں حضرت زید نے خود حضرت علی سے خابت شدہ حقیقت کی مخالفت کی ہے، ایسی برجی بن حضرت علی سے خابت شدہ حقیقت کی مخالفت کی ہے، ایسی برجی بن حضرت علی سے بوچھا: نبی کریم مخالفا کے بعداس است کا افضل مخص کو ل ہے؟ او آ پ نے فر مایا: ابو بکر ماین حضو کہتے ہیں میں نے کہا پھر کون ؟ تو آ پ نے فر مایا: عمر۔ ® کیکن بایں ہمہ حضرت زید خلافت شیخین کو مجھ بھتے ہے اس میں سلمانوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا اس برا بروہ افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی امامت کو سیجھتے ہیں ادراد کام میں اس کی طرف رجوع کرتے ہیں ادراد کام میں اس کی طرف رجوع کرتے ہیں ادراد کام میں اس کی طرف

ای طرح ان سے بیریمی منقول ہے کہ وہ امام کے خلیفہ وجا کم بننے کے بیے خروج و بعاوت کو شرط بچھتے تھے ، ان کے بھائی ایو جعفر تھے بن علی بن حسین نے اس بارہ میں اعتراض کیا حتی کہ ایک ون ان سے کہا: آ ب کے غرجب کے فیصلہ کے مطابق تو آ ب کے والدمحتر م کو بھی امام نہیں ہونا عاہیے کیوں کہ افعوں نے بھی بغاوت ہے تعرض کیا اور تہڑوج کیا۔

الیے بی آپ کے بھائی محمر باقرنے معنز لدکے سردار واصل بن عطاء سے آپ کی شاگر دی کو معیوب جانا۔ زید بیر کی فرتوں میں بٹ محکے ان میں ہے اہم فرقے جارو دید سلیمانید الجرمرید ، یتریہ ،صالحیہ اور بعقوب ہیں۔



جارووبي

bestudubooke.nor

یدابوالجارووزیودین منذرعبدی ارائمی کوفی کے پیروکار ہیں۔ حضرت باقر رحمہ الندتعالی نے اسے سرخوب کا لقب ویا۔ سرخوب سے مراد ایک نابیعا شیطان ہے جوسمندر ہیں رہتا ہے ، ابوالجارود ایخ آ پ کوافی حدیث میں ہے تبحیا تھا اور اسحاب رسول کی خامیوں کے متعلق احاد یہ گھڑتا رہتا ہی طرح وو کیچواحاد یہ فضائل اہل ہیت کے بارہ میں بھی گھڑتا۔ امام کیجی بن معین نے اس کے بارہ میں فرویا:

'' کذاب ہاللہ کا دشن ہے کوڑی کے برابر محی ٹیس۔'' گ

جارور بدکاعقید دے کہ آنخضور نے حضرت علی کی اہامت کے متعلق نام کے ساتھ نہیں صرف ومف کے ساتھ مراحت فرمائی تھی، ایسے ہی ان کاعقیدہ ہے کہ حضرت علی کی بیعت کے آگ ہے صحابہ کرام [نعوذ ہائلہ ] کا فرجو محتے تھے ای عقیدہ کی بنا پر جارود یہ حضرت زید رحمہ اللہ کے خالف ہیں، پھر ان کاعقیدہ ہے کہ حضرت علی کے بعد ان کے بیٹے حضرت حسن آنخضور کی صراحت یا اپنے والد محترم حضرت علی کی دصیت کی بنا پر امام تھے، پھر ان کے بعد ان کے بعائی محضرت حسین آنخصور کی حضرت حسین آنخصور کی حصرت کے بنائی محضورت حسین آنخصور کی صراحت یو اپنے بھائی کی وصیت کی بنا پر امام تھے، پھر اس کے بعد امامت حضرت حسین آخضور کی صراحت یو اپنے بھائی کی وصیت کی بنا پر امام تھے، پھر اس کے بعد امامت حضرت حسین آخضور کی اور احت یو اپنے ہم مشورہ سے تھی۔

ا مام منتظر کے متعلق جارود رید میں اختلہ ف پایا جاتا ہے ، چتا نچیان میں سے بعض نے کس خاص [مخص ] کی تعیمی نہیں کی بلکہ کہا حصرات حسنین کی اولا و میں سے جوخو داپنی تلوار نہرا کراہیے و مین کی طرف وعوت و سے وقل امام منتظر ہے اوران میں سے بعض اس محمد بن عبداللہ بن حسن بمن حسن بن

<sup>🟵</sup> تهذيب التهذيب 🕽 1886.

علی بن ابی طالب کے منتظر ہیں جسے ابوجعفر منصور کے دور جس میسیٰ بن موک ہائمی نے تلایہ منورہ میں قبل کیا تھا۔ وہ نہ اس کی موت کی نقید این کرتے ہیں نہ اس کے قبل کو مانے ہیں میدلوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہی وہ مہدی منتظر ہے جو ظاہر ہوگا اور زمین کوعدل وانصاف سے [اس طرح | مجر وے گاجیہا کہ ویضم سے بھروگ گئی تھی۔

ان میں ہے بعض قراسان کے علیا قد طائقان میں بغاوت کرنے والے محمد بن قاسم بن علی بن عمر بن علی بن حسین کے خنظر میں۔ وہ اسے زندہ بجھتے میں اور اس کی موت وقیک مانتے اور بعض مستعین کے دور میں کوفہ میں قبل ہونے والے بچی بن عمر بن بچی بن حسین بن زید بن علی بن حسین کے انتظار میں میں وہ بچھتے میں کہ دوزندہ ہے اور دوائی کی موت کا لیفین ٹیس رکھتے۔

یہ جارود میڈرید یہ بی ہے مب سے زیادہ ممراہ اور اٹل جی واعتدال کے دستورے سب سے زیاد ودور بیل۔

إخلاصة مذجب جاردوبيه

- ﴿ وہ وَ يُوكُنَّ كَرْتِ مِينَ كَهِ يَصْفِور نِي كَرِيمُ مُنْقُقَةً نَے حَصَرت عَلَى كَ امات بِرِيَام سے نہيں وصف كے ساتھ صراحت قرمانی ہے۔
- جب محابہ کرام نے اس وسف کونہ بیچ نا اور نہ موصوف کی بیعت کی بلکے اُنھوں نے آپ کے غیر کو بہت کی بلکے اُنھوں نے آپ کے غیر کو بہت کر کی تو اس بنا پر اُنھوں نے صحابہ کرام کو کو ٹائی
   سے موصوف کیا۔
- ان میں ہے بعض کا خیال ہے کہ ایسے بی آ تحضور میں فی نے حضرت حسن اور پھر حضرت حسین
   جانب کی امامت کی بھی صراحت فر مائی تھی۔
  - صدیق اکبری بیت کرنے کی بزیر صحابہ کرام کونعوفر بانشہ کافرگردانا۔
  - قلافت کوراس کے بعد احسنین کی اولاویس باہم مخورہ ہے محدود جائنا۔

شير \_\_\_\_\_\_

ت ان میں ہے بعض کا محر بن عبداللہ بن حسن المعروف بالنفس الزكيد كا انتظار كر الاوراس كی موت كي تقد نق ندكرنا ...
موت كي تقد نق ندكرنا ..

ان میں ہے بعض کا طالقان شیروا نے محدین قاسم کا منتظرر منا اور اس کی موت کونہ ما ثنا۔

ان میں بیص کا بیخی بن عمر بن میجی بن حسن بن زید کا انتظار کرناوراس کی موت کی تقعد ایش ند کرنا۔

افضل کے ہوتے ہوئے[ایل نگاہ میں ]مفضول کی امات کو وہ جائز نہیں جائے۔



besturdubooks.wor

### سليمانيه ياجريريه

سیسلیمان بن جریز دیدگی کے ویرد کار بیں۔اس کا نظریہ تھا کہ امامت با ہمی مشورہ ہے اہل بیت بیسی مشورہ ہے اہل بیت بیسی محصور و محدود نہیں اور امت کے بہترین اور فیک افراد بیں ہے دو کے مقرر کرنے ہے [ ظلیفہ کے لیے ] مقرر و متعین ہو جاتی ہے، ان لوگول نے اضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی امامت کو جائز قرار دیا ای لیے انھوں نے فلافت صدیق و فاروق کو جائز مانا اگر چہان کا خیال تھا کہ حضرت کی گئی ہے ہوئے ان کے فیرکو چن لینے بیسی امت نے کو تا تی کی میکن و دیجھتے تھے کہا سے ایک و دیجھتے تھے کہا تا ایک جو تے ہوئے ان کے فیرکو چن لینے بیسی امت نے کو تا تی کی میکن و دیجھتے تھے کہا تا ایک جو تھی امت کی خطا کر وفیق تک نہیں کہنچی۔

سلیمان بن جریراوراس کے بیروکاروں نے حضرت عثمان پرطعن و تشنیع کی اور آپ کوان اقد امات بہنھیں ان لوگوں نے اور ان کے علاوہ دوسرے میڑھے دلوں والے اور دین سے پار ہونے والی اغراض کے عالمین ان لوگوں نے بدعات تمجمالی بنایر کا فرگر دانا۔

ای طرح حضرت طلی و نیم اور صدیقه بنت عددین کو [ان جریریانی این و می کرمطابق]
حضرت علی طافزا کے خلاف ان کے اقدام جنگ کی بنا پر کا فرگر دانا۔ ایسے بی سلیمان بن جریر نے
دافعند پر بھی طعن و تشخیع کی اور کہا: دافعند کے ایک نے اسے شیعد کے لیے دوالی با تیں وضع کر دی
جن جن کی بنا پر کوئی آ دی ان پر غالب نیمی آ سکا ، اس سے اس کی مرادرا فعند کا " بداء" اور" تقیہ"
کا تول ہے کیونکہ بداء بیمی اللہ تعالی کو خیال سوجمنا ان کے لیے آ ڈاور سہارا بن میا اب جس وقت
میں وہ کوئی خبرویں کہ دوالیے ہوگی ، پھروہ نہ ہوتو وہ کہتے ہیں" بدافتہ" مینی اللہ تعالی کوخیال آ میا
[ایسا نہ کرنے کا الیے بی تقید کے بارہ میں این کا قول ہے ، چنا نچہ جب وہ کوئی غلا بات کہتے
ایں اور ان سے کہا جا تا ہے یہ باطل اور غلا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے توریہ بات صرف تقیہ کرتے

besturdubooks world

۔ ہوئے کہی حتی۔

فلاحة ندب سليمانيه يأجري

- ان كانظريب كخارف مسلم أول كيابهم مشوروس وكار
- او دامت کے بہترین افرادیں ہے دو کے مقرر کرنے ہے تعین ہوجائے گی۔
  - أفضل كے ہوئے ہوئے مففول كى امات جائز ہے۔
- وه ذوانتورین هفرت مثان بن مفان او انفس دیگر آم رسحابه کرام اندهای کوکا قرگرداشته مین-
  - القيدك قائل مين بين-



besilidiliooks.word

### بتريه بإصالحيه

یہ ایک آ دی کے پیروکار میں جے کثیرالنوا مکہا جاتا ہے اوراس کالقب ابتر ہے کہا جاتا ہے کہ حسن بن صالح بن صارفح بن می ہمدانی اس فرقہ کے سرکروہ راہنماؤں میں سے ہے، اس کی پیدائش 100 ھائیں اوروفات 167 ھائیں ہے میٹرقہ اس سے منسوب ہے جیسا کہ کثیرالنوا وابتر سے بھی اسے منسوب کیاج 7 ہے۔

حسن بن صالح بن صالح بن ق الل حديث من سے تفاء امام مسلم نے سجے مسلم ميں اور امام بخاری نے اوب المفرد میں اور اسی ب السنن نے [سنن میں یاس سے روایت بیان کی ہے، این حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے تقریب میں اس کے متعلق نکھا ہے: '' ب شک وہ تُقَدِفتہ اور عباوت گر ار تھا۔'' پھرانحوں نے لکھ ہے کہ اس پرشید ہونے کا الزام لگا نے عمیا ہے۔ ®

ر ہو کئیرا خواہ تو وہ معتز لی تھا بعض اہل علم نے اس کو محد تین بیں تارکیا ہے جیکن وہ سلیمان بن جریز دیری کے بیرو کاروں جس سے ہو گیا اور اس فدہب جس اس کے تمام اصولوں کی موافقت کی جیسے اس کا کہنا: اہامت با ہمی مشورہ سے ہو گی اور سیامت کے بہتر بین اور اعلیٰ افراد جس سے دو آ دمیوں کے مقرد کرنے ہے [ طلیفہ کے لیے ] متعین ہوجائے گی اور افضل کے ہوئے ہوئے مفضول کی الدمت تھے جہ سینا ہریں اس نے شخین کی خلافت کو تھے کہا اگر چدوہ مجھتا تھا کہ حضرت علی ان کی نسبت خلافت کے زیادہ حقدار ہے اور ان کے ہوئے ہوئے امت نے شخین سے خلافت کی بیعت کر نے تنظی کی تھی لیکن وہ بجھتا تھا کہ اس تلطی کے ارتکاب سے امت کفروفس کا نہیں بہتی ۔

<sup>(1)</sup> تقريب النهذيب، ص 80.

پھر کھر التو و نے سلیمان بن جریر کو حضرت عثان کے بارہ بی اس کے قول کی بن پھھوڑ دیا کیے تکہ اس سلیمان جس بین صالح بن حی اور ان کے بیرو کا روب نے حضرت عثان جاتھ کے بارہ بی اور ان کے بیرو کا روب نے حضرت عثان جاتھ کے بارہ بی اور نہ فدمت اور کہا جب ہم ان کے بارہ بی اور بی اور بی اور کہا جب ہم ان کے بارہ بی اور بی اطاویت سنتے ہیں تو کہتے ہیں الن کے ایمان واسلام کے بیج ہونے کا فیصلہ ضرور کی ہوا ہو جب ہم بی مروان اور بی اسید کے بالنے اور اب ہم بی مروان اور بی اسید کے بالنے اور ان کی جو جانے بران کی فریفتل اور ایت اس مور کے اروکاب کو دیکھتے ہیں جو بی صابح ہو اسے جب ہو کے ایمان ور بیٹ ان ہوجا تے ہوں اور ایت اسیم میں عرور کے اروکاب کو دیکھتے ہیں جو بی ان ہوجا تے ہوں اور ایت اسیم اسیم الخاکمین کے برد کروستے ہیں۔

یہ بتر یہ کہتے ہیں کے جوآ دی تکوارسونت کے اور وہ بیطین ® کی تسل سے بواور عالم ذابد اور بہا در بوتو وی امام بوگا۔ انھوں نے دومکوں میں دوضفاء کے وجو دکو بھی جائز قرار دیا بشر حیکہ برایک اپنا ملک علیحہ ہ کر لئے تو مجروہ اپنی قوم میں دابیب الاطاعت ہوگا حق کہ اگر ان میں ہے ایک دوسرے کے نوئ کے خلاف نوٹی دیتو برحال میں وہ حق پر بون سے اگر چہ ایک خلیفہ دوسرے کے نون کے مبارح ہونے کا فتو گی دے۔

یالوگ مردوں کے دنیا میں والیس آنے کے منکر تھے جیسا کہ بیان شخص کو بھی کا فرّر دائے تھے بوشیخین کو کا فرمجھتا ، جارد دید ، جرمریہ اور بتر میداس بات پرمنٹق جیں کہ کبیرہ گناہوں کے مرتکمین ہمیشہ جمیشر جنم میں رچیں ہے تو اس منشید و میں دہ فرار نے کے ہم فواجیں۔

#### غلاصة غدجب بتربير

- 🛈 دامت کوسلمانول میں باہمی مشاور ٹی سمجھتے ہیں۔
- امت کے بہترین اور نیک افراد بی ہے وو کے مقرر کرنے ہے [ ضیفہ کے لیے ] امامت
   ۱۰ مقین بہلا کا تشکیہ ہے اس کا متی اور اسداوہ ہے مام اصطاح بی اس سے وہ تو سان رمول ، بین مقرت مسن جمین بہلا کا تشکیہ اور لیے در تی ہیں۔

ثييد

متعین ہو جائے گی۔

أفض كے بوتے ہوئے مقفوں كى امامت كا جواز۔

حضرت عثمان والثخذ کے بارو میں و قف کر تے ہیں۔

شیخین کوکافر تمینے دالے کوکافر گردائے ہیں۔

🛈 دومکول بی دوخلفاء کوجائز قرار دینا.

دویا ہم متعارض آمآوی کو درست قرار دینا جبکہ وہ دوخلفاء سے صادر ہوں۔

مردون کی ونیاش والیسی کا انکار کرتے میں۔

· باردديه، جريريادر بتريدائ عقيده پرتنق بين كدم تكب كيره اجى جبنى ب-



Destudubooks wordere

### لعقوبيه

یہ بیفنوب بن می کونی کے بیرو کار ہیں۔ میلوگ عقیدة حضرت ابو بکر دعمر جائزنے ہوت رکھتے ہیں لیکن جواٹھیں کا فر کے اسے کا فرنہیں گر داشتے ،ای اطرح پیلوگ مردوں کے دنیا بی لولنے کا انکار کرتے ہیں اور جو بیعقیدہ رکھے اس سے براءت کا اظہار کرتے ہیں۔

ا کثر زید بیفروع میں احناف کے ہم نوا ہیں جیسا کہ بیاصول میں معتز لہ سے موافق ہیں ، امام شہرستانی بلانے نے ذکر فرمایا ہے کہ بیاوگ ائٹہ معتز لہ کی انکہ افل بیت سے بھی زیادہ تعظیم کرتے ہیں۔



bestudubooks.in

#### رافضه

اس فرقے کا نام اس لیے رافقہ رکھا گیا کیونکہ انھوں نے حضرت زیدین علی بن حسین کوائل وقت چھوڑ دیا تھا۔ جب انھوں نے شیخین کے ہارہ میں ان کا عقید دانو چھاا در آپ نے ان کے بارہ میں اجھے کلمات کیے ادر قرمایا میں نے اپنے والد بحتر م کوان کے ہارہ میں اجھے کلمات کہتے تی سنا ہے ادر دہ دونوں میرے دادا کے دزیر تھے۔

جب اس عقیدہ کی بنام وہ آپ کو چھوڑ گئے تو آپ نے ان سے کہا تھا'' نفستونی ''مینی آپ نے مجھے چھوڑ دیا اورا لگ کر دیا اس وقت سے ان ہر رافضہ کا اطلاق شروع ہوا۔

ال سے قبل بیادگ خشید کے نام سے معروف تھے کیونکہ بیصرف خشب الیمی لکڑی سے ہی جنگ او تے تھے۔ان کاعقیدہ تھا کہ آلوار سے جنگ امام معصوم کے جعشہ سے تلے ہی ہوسکتی ہے۔ اسی طرح اس فرقہ پر امامید کا لفظ بھی بولا جاتا ہے کیونکہ ان کاعقیدہ ہے کہ نبی ٹانٹی نے حضرے علی کی فیامت کی بطور صرح نص ادر یقین صادق صراحت فرمائی تھی۔

یاوگ کہتے ہیں کہ دین ہیں امامت ہے بردہ کرکوئی چیز اہم نہیں اس لیے بینامکن ہے کہ انقد کے بیا امام کی تعیین کے بغیراس و نیا ہے رخصت ہو جا کیں کیونکہ آپ تو اختلافات کوئم کرنے اورا تفاق ومجت کومضوط کرنے کے لیے معوث ہوئے تھے۔اب یہ کیے مکن ہے کہ آپ اس دنیا ہے جا کی اورامت کوشتر بے مہاد کی اطرح چھوڑ جا کیں ہرا یک اپنی وائے رکھے اور ہرائیک انسان اس راہ کو اپنائے جس پر دومرائیس چلا ،اس لیے لازم ہے کہ آپ ایک ایے تی کومشرد کر جا کیں جو احکام شریعت جانا ہو مرجع خلائق ہواور آپ اس امام کی ایسی صراحت کر جا کیں جو شکوک و شہبات کی مختل نہ ہو۔

بھران کا خیال ہے کہ پچھ مقامات پر آئے عضور نے اشارۃ اور پچھ دیگر مقامات پر مراحثاً تھڑ ہے گئی کو امامت کے بیم مقامات پر مراحثاً تھڑ ہے گئی کو امامت کے بیم مقدر کر کے بھیجا، پھر ان کے بعد حضرت بلی کو روانہ کیا تاکہ آپ لوگوں کو میدال عرفات میں مورۃ براءۃ آ تو ہہ آپڑھ کر سنادی اور آپ بق لوگوں کو آئی خضور کی طرف سے بیفا م پہنچانے والے من جو تمیں وہ کہتے ہیں بیا ہے۔ حضرت بلی کو حضرت ابو بھر سے متحدم رکھنے پرولالت کرتی ہے۔ من جو تمیں وہ کہتے ہیں بیا ہے۔ حضرت بلو بھر سے متحدم رکھنے پرولالت کرتی ہے۔ منظم ان کا میر مقرر فر مالا کرتے تھے، چنا نچھ ایک مرتبہ آپ نے ان پر صحابہ کرام کو فقر وہ ان ماص کو اور ایک مرتبہ اسامہ بن فر بیر کا میر مقرر فر مالا جبکہ حضرت بلی ہے ہوگی کی کو امیر مقرر فر مالا جبکہ حضرت بلی ہے ہوگی کی کو امیر مقرر فیر مالا جبکہ حضرت بلی ہے ہوگی کی کو امیر مقرر فیر مالا جبکہ حضرت بلی ہے ہوگی کی کو امیر مقرر فیرس فرمالا۔

آبری خلانت علی کے بارہ بیں آئیضور کی صراحت تو یہ کہتے ہیں کہ دہ تعدیر خم®والی صدیت میں نذکور ہے کہ'' میں جس کا دوست ہوں تو حضرت علی بھی اس کے دوست ہیں۔''عقابان کا خیال ہے کہ بیصدیت اس بارہ بین تص صرت ہے کہ آ ہے کے بعد حضرت علی بی امام ہوں ہے۔ ہے کہ بیصدیت اس بارہ بین تص صرت ہے کہ آ ہے کے بعد حضرت علی بی امام ہوں ہے۔

پھروہ کہتے ہیں کہ آنحضورے فرمایا ہے

" تم میں ہے سب ہے زیادہ [ سمج علی میں ۔ " فالے حضرت علی میں ۔ " ف

• پیرک اضافی ہے قدم پھنی کا اب اور تم کہ و دید پر کے وصیان تھے ہے تمن کسل کے فاصلے پر بست جگ سی ورختوں کے ایک جمنڈ کا نام ہے جس سے بیٹالا ب مشہوب ہے۔ صحیح مسلم، حدیث : 2408. تو وی 27912 بی قدر تم والی فرکور مدین صحیح مسلم، فضافی الصحیح، بات میں فضائل علی بین أبی طالب الحقظ محدیث : 2408 پر فرکور ہے بیکن اس جی مہالی متعلل بالفاظ موجود تین سند احدد جا ص 118,84 اور حدیث : 2408 پر فرکور ہیں، نیز ترزی جی میں کمی بیا افاظ موجود تین نام نام دوری، المساف، باب مینان علی سے 3718 ور نام میں 3718.

بردايت الغرات مم ير موقوق بعارى، انتفسير، باب قوله: ﴿ما نسخ من أيه. ﴾. حديث:4481 وفضائل القرآن، باب القراء من اصحاب رسول الله الله مديث:5005 .

ومصل مهران به به معلوم من ص 644م براورش 748 بریفتلا مخفره نواکم و افغیان علی" اور "علی افضانا و کبی افزونا" فیکورے اوراین اکنیکسا پیرونوما محل خاکورے جیسے ملاسالبانی خفتی نے میں اب بھی صر ''' 180 برفر اول ہے۔ ان کا خیال ہے کہ پینی آپ کی امامت کے بارہ میں نفی صرح ہے کیونکہ جب کے امام سے قاضی نے ہو کا مرح کے کا امام سے قاضی نے ہو کا امام کا کوئی معنی نہیں ۔

نیز وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اس کی صراحت ہی ہے کہ آن خصور نے حضرت علی ہے فر مایا تھا: ''میرے ہاں تیماوش مقدم ہے جوموی علیہ السلام کے ہاں ہارون علیہ السلام کا تھا تحرمیرے بعد نبی کو کی نہیں۔''

را فعند کی فرکردہ ان احادیث میں اس بات کی صراحنا کوئی ولیل نہیں جس کا دو گمان کے میٹھے ہیں کیونکدرسول اللہ تافیقا کی دوئی حضرت علی ہی سے خاص نیٹھی ہلکہ سب نیک موس اللہ کے دسول کے دوست دسراتھی ہیں جیسا کہ ارشاد ہاری تعالی ہے:

'' تو بے شک خود اللہ تعالیٰ ، جبر بل اور نیک موسن اس ( پیقبر ما کے دوست و معاون ہیں۔''

اورا یہے بی الند تعالیٰ نے صراحت فر مائی ہے کہ وہ مومنوں کا دوست ہے، چناتی ارشاد باری تعالیٰ ہے:

''ودائں لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ مومنول کا دوست ومعاول ہے… '''آآ بیۃ <sup>®</sup> اوراہل عم بیں ہے کسی نے میں کہا کہ میآ بت اس بات کی مقتضی ہے کہ سب ( موکن ] معصوم رہول ۔

ای طرح آپ کے فرمان'' تم ہی ہے سب سے زیادہ سی فیصد کرنے والے دھزت علی ہیں۔ اگر یہ عدیث سیح خابت ہو۔ میں کوئی ایس چیز نہیں جواس پر وال ہو کہ آپ کے بعد امام حضرت علی ہوں کے کیدنکہ کسی آ دمی کے فیصلہ کرنے میں افضل ہونے سے بیاا ذم نہیں آتا کہ وہی امام ہواور یہ دعویٰ بھی سیج نہیں کہ امام کی خاص صفت بہت فیصلے کرنے میں ہے کیونک [یدو کیا جے : ا

جوامع الترمدي، السافب، ماب حديث غريب: أن دارالحكمة ... ، حديث3728 و سنن ابن ما جه.
 المغدمة، دب فضل على بن الى طالب فأتح حديث: 115

<sup>@</sup> تحريم 4 . ۞ محمد 11 .

واور النِفا امام منصاس کے باوجود کھی ۔ جب رات کواس میں تو م کی بکریاں چر کمیں ہے کے اس کے کمیں ہے کہ میں استان اس کے کمیں ہے کے استان اس کا استان کی میں استان کی کارٹر استان کی استان کی کارٹر کارٹر کارٹر کارٹر کارٹر کارٹر کی کارٹر کارٹر کارٹر کارٹر کارٹر کارٹر کارٹر کارٹر کی کارٹر کارٹر

" بم في ال كافيعاد سليمان عليد السلام كوسمجد ويا-"

الييان أتحضور فأفل كاحفرت على والتواسة فرمانا

'' تیرامقام میرے بال وال ہے جوموک نظیفاکے بال بارون علیدالسلام کا تھا مگرمیرے بعد ہی کو آئیبیں۔''

اس میں آنحضور ٹائیڈائے بعد معترت علی ٹائنڈائی کے امام ہونے کی کوئی نص نہیں کیونکہ ہارون تو موئی ٹنگائیے بعد امام نہ نتھ بلکہ و تو موٹ طیفائے پہلے فوت ہو سے تتھے۔

پھراس مدیث کا سب در دہ بھی آپ کی مرا دکو داختے کرتا ہے چنا نچہ جب آپ نے مدیند منورہ میں حضرے علی کو اپنا تا تب مقرر کر کے تیوک جانے کا ارادہ فر مایا تو بعض منافقین نے کہا: آپ حضرت علی کو اپنا تا تب مقرر کر کے تیوک جانے کا ارادہ فر مایا تو بعض منافقین نے کہا: آپ حضرت علی کو اپنا تا تب اس لیے بنا گئے ہیں کہ آپ آخیں ہو جو بچھتے ہیں اور اٹھیں پہندٹیس کرتے ، جب یہ بات مضرت علی کے علم ہیں آئی تو آپ نے اپنی تبوارا ٹھائی اور مقام 'جرف' ' شمی آپ جب بیا جانے اور مقام ' جرف' ' شمی آپ جب جالے اور آپ کو منافقین کے ذکور د قول کی فیر دی تو آپ نے فر مایا: ' کیا تو اس بات پر راضی شمیں کہ میرے باں جروی مقام ہو جو موکی میں گئی کے باں بارون بابٹ کا تھا۔ ' ' ®

م کویا آپ حضرت علی ہے کہ رہے تھے کہ مدید میں آپ کونائب بنانا ایسے ہی ہے جیسے موکی طبیعی کا ہارون طبیعی کواس وقت اپنا خلیفہ بنانا تھا جب وہ اپنے رب کے وقت مقررہ پر سکے اور موکی میں قا

<sup>🗗</sup> سياء 21 و77.

<sup>©</sup> دینہ سے قریب ہی بھرف تجبرا یک چھوٹی کہتی ہوا ہے تک آباد ہے ج سوا سادہ ہے سے شرق میں بڑتی ہیں۔ جاسعہ کے بہت سے طلبہ اپنے افل دعمال کے ہمراہ بہاں رہائش دکھتے ہیں کونکہ جاسد سے قریب بھی ہے اور نبیٹا کم کراہ پر مکان آل جائے ہیں۔

<sup>©</sup> رَجُمُعِينَ الْبِدَابِيةِ وَالنَّهَائِةِ صُوعًا 81.

کا ہارون علیجا کو خلیفد مشرر کرنا بغض یا آھیں ہو جو محسوں کرنے کی دجہ سے نہ تھا جیسا کہ امام این تیمید اطاقۂ نے وضاحت فرمائی ہے۔

آئ طرح وہ شفقت جے موئی طائم اہارون علیا اکے لیے اپنے اندر محسوں قرمارے تھے اس میں آ بھی ایک نسبت ہے جس کی مشابب اللہ کے رسول اور حضرت علی کے درمیان پائی جاتی تھی اوروہ میرے کہ بنت رسول فاطمۃ الزھراء آپ کے حبالہ محقد میں تھیں اور حضرت فاحمہ ان کے بیٹوں اور خاویم ہے آئے شفود کی محب مختاج بیان نہیں اور موئی وہارون بھٹا کے مابین بھی مال کی طرف ہے اس طرح کا تعلق تھا داس لیے ہارون موئی شانا ہے کہتے ہیں :

﴿ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعَفُونِي وَكَادُوا يَقُتُلُونَنِي ﴾

"اے میرے مادری بھائی اقوم نے مجھے کزور جانا اور مجھے قبل کرویے والے عل

نيزآ پ كهتي إن:

(يَنْنُومُ لَا تَأْخُذُ بِلِحُبْتِي وَلَا بِرَأْسِيُ)

''لیتن میرے باوری بھائی!میرے سراور داڑھی کونہ پکڑے''''

نیز جس طرح موئی طبیخا اپنے رب کریم کے وقت مقررہ کے لیے اپنی قوم کے بہترین افراد کو لے گئے ای طرح رسول کر یم بھی خزوہ تبوک کے لیے قوم کے بہترین افراد لے مجھے جن اوگوں کو آپ لے شخصے ان میں ابو بکر و محر بھی تھے لیکن موٹی طبیع کے بعد دھرت ایش مام ہے موٹی طبیعات خ ظافت اسے بیٹوں یا بھیجوں کونے دی۔

ان روافض نے غلوے کا مہلیا اور برگزیدہ اسحاب رسول کو کا فرگروا ناحتیٰ کے عشر وہبشرہ ہے بغض رکھتے ہوئے نفظ عشرہ کو بھی براجا نا تگر حضرت علی کوا لگ کرلیا ،حالا نکسا ثبات حق یا تر دید باطل میں ہندسوں کا کوئی وخل نہیں [ دیکھیے ] الشاتعالیٰ نے آسانوں اور زمینوں کوسات سات بڑیا ہے

<sup>()</sup> عواف 160. ﴿ طَهُ 94.

تكرنيس

میں سے ان کے ہاں مب ہے مبغوض اور برے رفعوذ ہائند۔اللہ کے رسول کے وزراء کی آپ کی شور کی کے افراد اور وولوگ ہیں جن سے اللہ کے رسول وفات تک رائنی تی رہے۔ رافعہ کی اقسام میں بٹ گئے ہم ان میں سے درج ذیل کے ذکر پر بی اکتفا کرتے ہیں۔



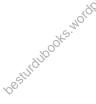

#### الحكريير [

یہ وہ اوگ جی جواع قادر کھتے ہیں کرمحہ بن عبداللہ بن حسن بن حسن بن علی جوئے ہی امام منتظر جیں مجمد ندکور 100 ھیٹل بیدا ہوئے۔ بدا یک لقد، عبادت گز ارادر پر بیزگار عالم تھے۔ اس لیے ''فقس زکیہ'' کے نقب سے مشہور ہوئے ۔ ابوجھ قرمنصور کے دور 145 ھیٹل آپ نے خروج کیا تو ابومنصور نے میسی بن موی باقمی کوان کی طرف بھیجا اس نے ان سے جنگ کی تھی کہ جمہ شہید ہو گئے تو عیسیٰ بن موی نے ان کا سرا بوجھ فرمنصور کی طرف بھیج دیا۔

یے تھ بیان کی موت اور قبل کوئیں مانتے اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ دہ تجدے بہاڑوں میں سے ایک بہاڑ" کوء ہے ج" میں زندہ ہیں یہال تک کرآپ کو نگلنے کا اذان ہوتا کرآپ ڈیٹن کوعدل و انساف سے بحردیں جس طرح دوظلم سے بحری گئی۔

بعض الل عم نے ذکر کیا ہے کہ افتراہ پرداز اور گمراہ مغیرہ بن سعید بھی بعض اوقات محد بن عبداللہ بن حسن کی امات کی دعوت ویٹا تھا اور کہتا تھا بہی مبدی نستھرہے جیسا کہ اس سے یہ بات بھی ٹابت ہے کہ بعض اوقات ووقعہ باقر کی امامت کی وعوت ویٹا تھا اور یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ وہ اسے وصیت کر مجے ہیں، یہ مغیرہ اپنی افتراء پردازی گمراہی اور بھی علوایوں سے برکت حاصل کرتے پر قائم رہا تا آ کہ خالد بن عبداللہ قسر کی بکل نے اس کا پیچھا کیا اے گرفتار کیا اور سولی پر چڑھا کرفتل کرویا۔

تھے بن عبداللہ کے آگل کے بعد مغیرہ کمل کے بیر دکار کی فرقوں میں بٹ گئے آیک فرقہ نے اس کی موت کو مان لیا اور مغیرہ سے بیزاری کا اظہار کیا اور کہا: اس نے ہم سے اپنے وعویٰ میں جسوٹ بولا کہ تھے بن عبداللہ پوری زمین کا مالک ہے گا جبکہ دونو قمل کر دیا عمیان نہ میں کاما مک بنا نہ اسے -- <u>Linia -- -- -- -- -- -- -- -- -- --</u>

عدل وانعهاف تي يحرا-

یک فرقہ مغیرہ بن معید سے تعلق پر قائم رہا اور اس نے کہا تیقیفا محمد بن عبداللہ بن حسن الکا تیاں ہوا مقتل او شیطان قداجو لوگوں کے سامنے محمد بن عبداللہ کا روپ دھار کر آ اگیا اور بیٹھمر تو نجد کے

كوه ما جزمين زنده ب مضروري ب كساس كالخلبور جو، كير مَد مَرَس بين سقام إبرانيم اورمجر اسود

ئے درمیان اس کی بیعت کی جائے۔

خلاصة بذيب محمريي

🛈 بداعقة وكرمجر بن عبداللدين فسن اللامبدي منظرب-

﴿ اور پیرکہ ہ کو ہو جا جزا میں زند دیے جتی کہ اس کا نعبور ہو ، پھر دوز مین کوعد ٹی واقعہ ک ہے ای طرح انجر بارے جس طرح و دکلم ہے بھر کا تھی۔

وہ قیامت ہے پہیے نر دون کی دنیا کی طرف واجن کا عقیدہ جمی رکھتے ہیں۔

**♦♦**♦

#### ا ثناعشر بيه

destildibodis ino

بیشید عاماب کے مشہور فرقول میں ہے ، انھیں اٹ عشریداس لیے کہا جاتا ہے کدان کا دعویٰ بے کدان اور موں کی لڑی میں۔ جن کے بارہ میں ان کا کمال ہے کدا تخصور نے اپنے بعدان ک امامت کی صراحت فرمائی تھی۔ بارہ جا اور مام منتظر ہے اور وہ اور محمد بن صن مسمری ہے۔ نصیر یہ کے بارہ میں گفتگو کرتے ہوئے ہم نے اش رہ کیا تھا کہ یہا تناعش یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ اپنی آئے اس جا ہی کھر کی سرتھ میں جھیب ٹیا تھا جہاں وہ اب تندیخی بی ہے وہ مختر یہ والی آئے کا اور زمین کو ای طرح دو تا می سرح میں واقعان ہے جرد کی جسنے کے اور زمین کو ای طرح دو تا می سرح میں واقعان ہے جرد کی جس طرح دو تا می سرح میں کو ایس اللے کے ایس بیت اس کی محرج اور یا آئے میں کہ حسن مسلم کی ایک ایک ہیں گئے آئے ہیں کہ حسن مسلم کی کا بالی وہ است کی تھی کرتے ہیں کہ وہ میں کا ایک کوئی بیٹا ہو۔

اٹنا عشریہ پی تقیدہ رکھتے ہیں کہ آنحضور خاتیا کے بعد صحابہ کرام بزائی آفوذ باللہ اس کہ وسطے کے بعد صحابہ کرام بزائی آفوذ باللہ اس کے سیتھ کیونکہ وہ صعد بی اکبری ارامت پر شخص ہو گئے اور حضرت علی کاحن چھیں لیا ، حالا نکہ ان کے خیال کے مطابق وہ بھرا دستہ خلافت کے سخق تھے ، بھر وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سی بہ کرام نے قرآن کی یکھ مورتی چھیالیں خصوصاً وہ مورت جس کا نام اٹنا عشریہ مورت ولا بہت رکھتے ہیں۔

یراسا عملیہ سے زیاوہ وور نہیں اگر چہ یہ انھیں کا فراگر دائتے ہیں ۔ اس امت کی سب سے انعان شخصیات ابو بھرو محمد وعشان ۔ اس جس سے زیادہ نا پہندیدہ شخصیات ہیں ۔ الیے بی اسب سے زیادہ نا پہندیدہ شخصیات ہیں ۔ اس اوقت یہ مواق ، امران ، پاکستان اور ہندوستان ہیں ۔ اس وقت یہ مواق ، امران ، پاکستان اور ہندوستان میں کھیلے ہوئے ہیں ، ایران میں ان ان کی محمد ما تائم ہے ۔

## اہلِ سنت و جماعت

یہ ووز پارس الوگ جیں جو دلوں میں اس بات کا اختفاد رکھتے اور زیانوں ہے اس کا اقرار کرتے جیں کہ اللہ تھا لی کے مواکوئی معبود پر میں لیکن خور کھر شروخ اللہ تھا لی کے رسول میں۔ ووٹماز اوا کرتے برز کا ہور ہے اور رمضان کے روز ہے۔ کہتے جیں ۔ این میں سے صاحب استطاعت رہیت اللہ کا فیجی کرتا ہے۔

وہ اللہ توالی ایک زائے اس کے فرشتوں کی بول ماس کے رسوول مروز آیا مت اورانچی اور بری تقدیر پر اندان رکھتے ہیں۔ یا جس کسی تعمر کی ۱۰ میل تیس کر سے اور نہ تال اس جس سے اسک چیز کو اس کے طاہر تی معنی ہے جو اگر کر فیم ظاہر تی معنی کے لیے اشارہ بنائے ہیں۔ ایسے تن بیاللہ کے اساء مسلی اور صفات یا لیہ جو فود اس نے یا اس کے رسول نے اس (عظیم فوات اے سے ثابت فرد تی ہیں اس کے لیے تاب است جس سے معنات کی تعطیل تاویں ﴿ تنظیم تعلیمت یا تعمیل کے اس کے بار ثابت ہیں۔

وہ نا ہے کہ تے میں کہ نشاقیاتی انہا ہی معبود ہے اس کے سواکوئی معبود نیم کوئی اس سے ملتا

ے تحطیل رہے معلی سے ماتھ اوشنتی ہے اس کا سخ ہے خالی ہونا اور اچھڑ ویٹا اسی سے فریان ورق تعالی آ ویش منطقہ معلی چھڑ ہے ہوئے کو ان شخص ان کنوں والوں نے چھڑ او بعدا والدی پانی ہے کہ لیے آ نہ جانا ڈک کردیا رویساں اس سے مرادسات البید کی فی دور ہے تمالی کی ذات کو ان سے فورق ادوے کر کویا معلی کردیا ہے۔

وقار ترویل الان کا افتقاق ول سے مجاملات میں اس کے فق کیسے کے اور اموانے کے بین اور اسعہ جالفہ کوان کے اللہ برائ کا برائ میں ہے اس میں کی حرف کیس کا جس اور و تھی موجو ہیں ہے والی اگر ان ہے اسات کے اور فق دو ایسے قربات اللہ ورائی قبال فائیسو نے الیمین میں السینت ہے اس آئر اس سے مرموع میں اللہ سے الانواز کو تھیں اور انگر مسامی ہو اس جن یا جم شکل بھی نبیس نداس کا باپ ہے نہ بین نہ وہوی اور نہ کوئی شریک ۔ اس کے اول بھینے کے لیے کوئی اہتدائیں ادراس کے آخر ہوئے کے لیے کوئی ائتیانییں ۔صفت ریان کرنے والے اس کی صفت کی حقیقت کوئیں بیٹنے مکتے اور نہ ہی غورو گرکر نے والے اس کی حقیقت کا احاطہ کر مکتے ہیں ۔ جیسا کراند تعالیٰ کافریان ہے:

"اوردواک کے علم میں سے پھوٹیل نے سکتے اگر جوودازخودائیں ویا جاہاں کی کری آسانوں اورز مین کو محیط ہے اورا سے ان کی حفاظت تھکا تی بھی ٹیس اوروہ بہت عقیم و برز ہے۔"

وہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ انشانی آپ فرنت والے عرش پر ہے۔ زمین وآسان میں ذرہ بھر چیز بھی اس سے علم سے تخفی نہیں مائی نے انسان کو وجود بخشااور دوواس کے اس وسوسے اور خیاں کو بھی جانتا ہے جواس کائنس اس آ کے دل آمیں ڈالٹا ہے اور وہ شاورگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔

''جو پتا بھی جھڑتا ہے تو وہ اس کے علم میں ہوتا ہے اور ندکوئی داند زمین کی تاریکیوں میں اڑتا ہے اور ندکوئی ہری اور ندکوئی سوکھی چیز گروہ فلاہر کتاب میں اسرقوم ہے ہے۔''®

ده عرش پر مستوی ہے اور بادشاہت پر حاوی ، ودانی صفات کے ساتھ جمیشے ہے وہ اس بات سے بلند د بازا ہے کہ اس کی صفات مخلوق ہوں یہ اس کے اساء سنتے پیدا کردہ۔

وہ موی بلیزائے ہم کلام ہواای کی کلام اس کی منات میں سے ہے اس کی تلوق میں سے نہیں ، بہاڑ پر جمل کی تو وہ اس کی عظمت ہے آئر کر ] زمین کے برابر ہو گیا اور قر آئ نافشہ تعالیٰ کی کلام ہے مخلوق نہیں اور نہ بن کلوش کی صفت۔

''اگرروئے زمین کے تمام درخت قالمیں بن ج کمی اور سمندرد دات جے عزید سات سمندر سیاجی دیں تب بھی اللہ تعالٰ کے کلمات الکھنے میں آخم نہ ہونے یا کمیں۔''الآ

<sup>©</sup> البغرة 2 - 2551. ﴿ أَنْعَامَ 6 50. ﴿ الْقَمَالُ 31 . ﴿ 2.

اور ائل سنت و جماعت اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ افتد تعالیٰ نے ہر چیز کی تقیریر مقرر فر ، ٹی اور امور کی تقدیریں اس کے قبضہ میں ہیں اور اس کے فیصفہ سے جاری ہیں اس نے ہر چیز کی اس کے وجود میں آئے ہے پہنے جان لیا اب وہ اس کے مطابق جاری ہے ، اس کے بندوں کا کوئی بھی قول وکمل اس کی تقدیر وقضا اور اس کے بارو میں اس کے ملم مقدم کے بغیر تین ہوتا:

'' سيٰ جس نے پيدا کياوہ جا شائبيں ، حال نکدوہ باريک جين اور پوري طرح باخير

244 -Z

یے سپر ہتا ہے تمراہ کر دیتا ہے لیس اے اپنے عدل سے ذکیل کر دیتا ہے اور شے طاب [سیدھی] رادوکھ دیتا ہے لیس! ہے اپنے نفش سے تو نیش منریت فرما تا ہے ، چنانچ ہرآ وگ اس کی عمالیت سے بی اس کام کی تو نیش دیا ہوا ہے بو پہلے ہے اس کے علم ونقد ریش تھا ، یعنی وہ ہر بخت جوگاما نیک بخت ۔

بس کی پادشاہی میں دعی کیجھ ہوتا ہے جووہ جاہتا ہے وہ بندوں کا پروروگارہے۔ اس نے انھیں اوران کے افعال کو بیدا فررایا دوبی من کی حرکات اور موت کے اوقات مقرر کرئے والا ہے۔

ان پر جنت قائم کرنے کے لیے ان کی طرف رسولوں کو بھینچے وایا ہے۔ اس نے رسالت و نبوت کوچم عزادیم پیکمل کردیا البندااب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ،اس نے جب پراچی کما ہے تھیم ای رکی اور اس کے ذریعے اپنے دین قیم کی وضاحت فرمائی اور داور راست دکھلے گی۔

اہل سنت درجماعت اس بات کے بھی مقر میں کہ قیاست آئے والی ہے اس میں کو کی شک کیس اور جونو ت ہوا مالند تعالی اسے زندہ کرے گا:

· جس طرح اس بتهمین بها بار بنایاد و بره مجر بنو گے۔ ' <sup>وی</sup>

اور ایند تعالی این بندول کے نیے نیکیال دو تن کردے گا اور تو بدک بنا پر ان کے کبیرہ گندہ معاف فر ، دے گا اور کبیرہ گنا ہول سے اجتماع و پر ہیز کی بنا پر صغیرہ گنا و کبھی پخش دے گا اور

۵۵ ئىلى: 1**4** 67 % امرات 29.7

اللي منت دي وحت 🔻 🔻 💮 💮 💮

جس نے کہائز سیق ہندگی ہوگی اے اپنی مرض میں رکھے گانپے اس فر مان کے مطابقاتی '' بےشک القد تھا ٹی اس بات کومعا ف نہیں کرتا کہاں کے ساتھ شریک گفیرایا جائے '' اور اس کے عداوہ بھے جائے گامعاف کرد ہے گا۔'''

تو جسے دوا پی آگ کے ذریعے سرّ ادے گا ، کِھرا ہے [ بلاآخر ] ایمان کی بناپر و بان سے نکال کے گا اورا پی جنت میں داخل کر دے گا اس طرح آگ ہے وہ گنا ہ گا ربھی نکل آگیں گے جن کے بار دمیں رسول اللہ مڑھڑ سفارش فرمائیں گے۔

الم سنت و جماعت ثابت کرتے ہیں کہ القد تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرماد یاہے اور اسے اپنے اولیاء کے بیچے تیشنل کا گھر بنا دیا ہے۔ اپنے چیر وکرم کی زیارت کے ڈریلیے و واقعیں وہاں عزت دے گا۔

''اس ون بہت سے چیرے ٹوٹن وفرم ہوں گا ہے رب کی زیارت سے شرف بول گران<sup>®</sup>

یہ وہل جنت ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفہ وراپنے کی حضرت ''وم ملیو؟ کوزیمن کی طرف بھیجا۔

اور الله تعالیٰ نے آگ کو بیدا فرمایا اورا سے ان وگوں کے لیے جنموں نے اس کے ساتھ کفر کمیا اوراس کی آئیوں ،رسولوں اور کتابوں کے وارہ بین مجرو کی اعتبار کی۔ بیشنگی کا تصریفانو یا اور اپنی زیارت سے تمروم رکھا۔

ائں سنت و جماعت ہ بت کرتے ہیں کدروز قیامت فرشتوں کی صنیں بنی ہوں گی ادرامند تعالیٰ جلو ہافر دز ہوں گے۔اُمتوں کی بیٹی ہوگی ان کے حماب و کتاب ادر جز اوسزا کا اہتمام ہوگا ہر از دانصاف والے ہوں گے جو بندوں کے اعمال تو نئے کے سلیے رکھے جا کیں گے پھر جن کے اعمال پوچل اور بھاری ہوں گے تو وہ کامیاب اور جن کے میزان جلکے ہوں گے تو وہ گھاڑ

یائے والے ہوں متے۔

اور جب لوگ اپنی قبروں ہے خوائے جائیں محمدِ آپ نامہ بائے اعمال دیے جائیں تھے ہی۔ پچر جسے نامہ اعمال وائیمی ہاتھ میں ملاقوائل ہے آ سان ساحساب لیا جائے گا اور وہ خوش وخرم اپنے اہل وعیال کی طرف بلنے گا اور رہے وہ آ دمی جنعیں اشال نامے ان کی بیٹٹ کے جیجیے ہے۔ ملے تو وہ بجزئی آگ میں وافل ہوں محمہ۔

16 2 4 ...

اُمت محمد ہیں اعلی صاحبھا الف تحیق میں ہے متر ہزار افراد صاب و کمآب اور مزا کے بغیر جنے میں داخل ہوں گے بیدہ واوگ : ول گے جونے بوٹنگوٹی ٹینے ہوں گے نسا حصول شفا آ کے لیے خودجہم پردوٹ دگاتے ہوں گے اور ندوم کرواتے ہوں گے ،اور اسپنے رب کریم پری تو گل کرتے ہوں گے آھی میں سے عکاشہن محصن شائز بھی ہیں۔ ''

انل سنت و جماعت عشید در کھتے ہیں کہ بل صراط ہے اوگ اپنے اپنا الک کے مطابق پار ہوں گے، چنا نچ نجات پا جائے والے مسلمان اس بل سے پار ہوئے کی رفقار میں مختلف ور جات والے بول کے جبکہ چھیا ور لوگوں کو ان کے افغال ہلاک کردیں کے اور دوجہنم میں جا کریں گے۔ وہید و تقادیمی رکھتے ہیں کہ رسول اللہ سائٹیڈ کا حوش ا کو ٹر ایر فق ہے آپ کی است اس پر آئے گی جو اس سے پی لے گا بیاس نہیں ہوگا اور جس نے آ دین کو ایدل دیا وہ دور بنا دیا جے گا۔ 8

ا یہے تی وہ بیان رکھتے ہیں کہ بیان ال سے اخلاص زبان سے اقرار اوراعشاء سے ممل کا نام ہے وہ نیکیوں سے ہو حتا جبکہ گنا ہوں سے گفتا ہے اللہ تعالی کی کا کوئی عمل دوشر طوں کے بغیر قبول نہیں فرماتے :

آ) خالص ای کے لیے ہو۔

ن صحيح المحاري، المدمر، باب البرارة والحير، حديث؟ 58، وضعيح مدام الايعان، ديد المابل على دعول طوالعد - ، حديد 216:

الله الدرودين حدث الحوص الذي والمصفوعي صحيحه الفضائع بالماك إنباك حوس بيمالكات

🕜 رسول الله مؤلفة كي طراية كي مطابل مور

افل سنت و جماعت صرف اسے کا فرکھتے ہیں جس پرافتہ تعالیٰ یااس کے دسول نے کفر کھتھے۔ نگایا دواور اس کا مقیدہ ہے کہ ہشہدا واپنے رہ کے ہاں زندو ہیں اور رز تی کھارہے ہیں و نیک نوگوں کی روحیں زئدہ ہیں؛ وربارہ بالٹھائے جانے کے دن نگ ٹاز ونعمت ہیں ہیں جبکہ بدیختوں کی روحیں تیامت تک عذاب ہیں ہیں اور قبروں ہیں مومنوں کا حساب ہوتا ہے (جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ انھیں چھے تول کے ساتھ دیتا واقرت ہیں تابیت قدم رکھتے ہیں) ا

امل سنت و جماعت تنهیم کرتے ہیں کہ انسانوں پر گھران مقرر ہیں جوان کے اعمال لکھ رہے ہیں اور ان میں سے کو کی چیز بھی رہ تعدالی کے علم سے بھی تنگی تیں اور اللہ تعالی کے افزان سے ملک الموت روحین قبض کرتا ہے۔

نیز وہ عقادر کھتے ہیں کہ جس صدی والوں نے رسول اللہ تزییل کور بکھا اور آپ پر ایمان لائے وہ سب سے الچھی صدی ہے ، پھر ان کے بعد ان کا دوجہ ہے جو ان سے قریب ہیں پھر ان کا جو ان سے قریب ہیں۔ \*\*

پوری امت اور صحابہ کرام میں گئین سے سب سے الفل ، را یہ راست والے طفاء راشدین بیں ، بینی ابو بکر ، بھر میں بھرعمان اور پھر میں میں کا اورصحابیہ رسوں میں کا کھیا ہیں ہے کی کا استھا انداز کے بغیر تذکرہ کرنا جا کڑئیں اوران کے مابین جوافت افات رونما ہوئے ان سے پہلو تھی کرن واجب ہے کیونکہ وہ اس بات کے سب سے زیاد و حشدار بیں کہ ان کے لیے بہترین معذر تیں تلاش کی جا کیں اوران نے یارویں اجھے جال جلن کا گمان رکھا جائے۔

ابن سنت و جماعت احتقاد رکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلفاء میں سے نیک و ید کے ہمراہ التد تعالٰ کی راہ میں جہاد کرن برق ہے جیسا کہ ان میں سے نیک و بد کے چیجے نماز اوا کی جاتی

<sup>🏵</sup> ايرانيج 27.

اشارة إلى حديث: خبر الناس قرني ثم الذين بلونهم ثم الدين بلونهم الحديث سحيح النجاري،
 الشهادات، مات: لا يشهد على شهادة حور ... حديث 2652

ہے۔ مسلمانوں کے امور کے متولیاں ادران کے علماء کرام کی اصاعت گٹاہ کے کام کے اہرکامیں داجب ہے۔

منف صافعین کی تباع اوران کے قدموں کے نشانات کی بیروی ان کے لیے بخشش ، نگنااور وین میں جنگ وجدال ہے اجتناب اور ہرائی کام ہے دورق ضروری ہے جومبتد میں نے جاری کر لیا ہوا در بدعت کے شوقینوں نے شروع کیا ہو کیونکہ بوری ہمنا کیا ان لوگوں کی اج بڑیں ہے جو گزر تھے اور بوری خرائی ان اوگوں ا کی اجائے میں ہے جو بعد میں آئے واللہ کے رسول مزایرہ ممیں و منتح سيح رائة پر جيوز ڪئي تين کيونک آپ جم شن القد تعاليٰ کي کتاب ادرا پني سنت جيوز ملئے ٻين ۽ الدُّعْظَيم نے ہی فریار جب بدکہا:

\* أن ج من في تم يرايناه بن تمل كرويا اورا في تفيحت بوري كروي اوريس في اسلام کوبھورد من تھارے لیے بیند کراں۔''<sup>الا</sup>'

وصلي الله و سلم و بارك على سيجنا محمد وعلى آله وصحبه ومن نبعهم باحسان الى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سنام على المرسلين والحمد لله رب العالمين



#### ادبان ومذاهب يرعمده كتب

- البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان للعلامة السكسكي المتوفى: 683 مكتبة المنار أردن، صفحات: 119
  - موسوعة الأديان المسسرة تترياتين قراد پرشتل كيل فرتيب دياب دار تنعالس بيروت لمنان، صفحات : 552
- قىمىلل والله حل ئىلىنى سىنانى المنوسى: 548 مۇسسة الكتب التقافية .
   عىلى صفحات: 456 بروت دائ كار برادا رەقر حائ كراچى يۇنتون ئىلىشلىك كاپ .
   مىز جى بروفىرىل كىن مىدىق.
- الموسوعة الميسوة في الأدبان والمذاهب المعاصرة الندوة العالمية الشباب الإسلامي (الرباض) تحت اشراف مانع بن حماد جهني
  - قرق الهند المنسبة للإسلام (المؤمم يمراهم چوهري دار اين الحوزي حده (الرياض) ، صفحات ( 703
    - 6 قدارب عالم كانقالي جائز و(أودو)
  - الفرُق بين الفِرَق الأبي منصور الخدادئ. مطبعة المدني. مصر
    - مقارنات بين الأدبان 3 كتر احمد شلبي
    - الفصل في الملل و الأهواء والتحل لابن حزم طبع مصر



# مير نوشت

اسی نے انسان کی تخلیق فرمائی۔ بھراس نے کرم فرمایا۔انسان کی رہنمائی کے کیے وقتا فو تخاہیے برگزیدہ پیغیر بھیجے۔سب سے قرمیں امام الانبیاء، غاتم النبین حطرت محمد الکیٹا کومبعوت فرمایا تھی کے معود کے بدولت انسانیت اورج کماں پر پیٹھ گئے۔اب،نسان کی فعارج وسعادت کی واحد راویجی ہے گئے وواسلام کے بتائے ہوئے ورس تو دید کومرز جان بنائے اور گخر نام حضرت محمد منظیمات کے اسوا حسنہ کے مطابق زعر گئی ہر کرے۔

سمی بھی ندہب کے مطالع کے لیے میں ہے زیادہ ہم اور نور کی توجہ طلب موال میں ہوتا ہے کہ ال کا نظریۃ اللہ کیا ہے؟ لیکی وہ موال ہے جس کے جواب سے زندگی کی تقدرہ قیمت اور اس کا معیار شعین ہوتا ہے۔ اسلام نے اس مواں کا اہر کی صدافت ہے ئیر پر جو ہے مثل جواب دیا ہے وہ قیاست تک انسان کی رہبری کرتا رہے گا۔ واقعہ ہے کہ انسان اسو ہ حسندگی روثنی میں خود کو انڈ کی ذات عالی کی بندگی کے لیے وقف کروے تو اس کی ترتی کے امکانات اسحد وہ وج سے جیں۔

آئ کی میں صرونیا میں برآمدیہ ، یہوریہ ، مجوسیہ ، بدہ مت ،عیسائیں ، بہائیت اور دیگر بھوٹے بڑے ندا ہے موجود میں رائعیں ایک ایک کرئے نئوستے بطلے جائے اور بتا ہے کہ کیا ان میں سے کی بھی نہ ہے نے تو حید کاود پاکیزہ اور ایمان افروز سبتی دیا ہے جو انسان کے باطنی مصالحے کا جواب ، مھمدً بستی کا امس جل ، کارگا وحیات کی اساس اور فلاج انسانیٹ کی بلیاد ہے؟

حضرت میسنی طبخارد سے جلیل انقدر وضم تھے۔ وہ محبت وشفقت کا آسانی پیغام لائے تھے۔ انہوں ان کی اخلاقی فضیلت اور تعلیم کا جو جو ہر تمایاں کرتی ہے اُس کا ایک پیمو میہ جایا گیا ہے: better to be killed than to kill جسم سے محمد میں کی کردیا جائے۔ محرتم کسی کو ہلاک مذکرہ۔ کسی توقی کرنے ہے بہتر یکی ہے کہ تم قتل ہوجاؤ۔

کیا آج کی بیسائیت بی اس بیق کی کوئی او ٹی کوئی بائی جائی ہے؟ اس بیق کے بریمی آئ کی رق بھی پائی جائی ہے؟ اس بیق کے بریمی آئ کی کی ترقی باؤر بیسائی اقوام نے ایٹم ہم بیکسٹر ہم اور بائیڈروجن ہم بنا کر پورے کرا ارض کی زندگی کو نہا ہت مبلک فطرات سے دوجار کر دیا ہے۔ هنرے بینی خونہ نے الله وحدہ لائر کیدگی بندگی کی تھی اور سرس کی کوئی ہی ہی بیش دیا تھا۔ بھوں نے میکنٹ کا کورکا وصدا کمی چیش نیس کیا۔ آئ حالت ہیں کہ کہ کا دوبار میکنٹ کی وجید گیوں سے خود ہوئے برے بیسائی مکالری بیٹان جی اور طرح شرح کے قرشا مخالفوں بیس وجود ہوئے برے بیسائی مکالری بیٹان جی اور طرح فرح کے قرشا

وَ رَامِندُومَت بِرِنْكَاهُ وَالْبِيدِيدِ مِنْ كَلَدِيمِ مِنْ بِين لِمَا مِنْ كَالْمِ مِنْ كَالْمُ

ویتا ہے بھر ہندورے کے طرح طرح کے بارے مشتقد میں ۔ شھا کوئی نے تھائی کی اس ایسے کرن و کھی اندگر دیا ہے ۔ ہندوستاروں کی چال کے بارے مشتقد میں ۔ شھاگٹری جانچے بغیر کوئی کا سٹیٹن کرتے ۔ ان تھلی ہاں ذات بات کی چگڑ بندی اس قدر تھکم ہے ۔ ہزار داں سال گزرجانے کے بادجود اس کی بندشیں آئ تک ذھی نہیں ہزیں ۔ مسلما تو ان کا تو ذکر بی کہا ، ہندوستان میں ااقعداد شودر آئ بھی انجہائی آئی بین آ میز ماحول میں ہے لیک کے دان کا ب رہے ہیں۔ ہندوہ نے بریز بھی کا رائی ہے اور براسموں کا دموئی ہے ہے۔ ( نعوذ باغیہ ) دواہشور کے مزے بیدا ہوئے ۔ بیاوگ ہے شار ہتوں کے طلاد و گائے ، بیلوں اور سائیوں کو بھی پوچے ہیں۔ بیواؤں کو منوس گر دائے ہیں ۔ اان کی تاریخ کو روبا غذو کی جنگ کی کار تا ہے ۔ ایمان کے ذران کا شہزین مرمایہ ہیں۔ بھا بہتے ہیں انسان کو کیا کھی بہنی سنگ ہے؟ ہندوؤں کو اسلام کا شکر کر اد ہوتا جا ہے ہے ۔ اگر مسلمان شاتھ نے اور ہندو متنان پرائن کی تقر اِنْ کا سکھنہ چالا تو ہندو بوائی آئی بھی چنا

ید ہورت کو ریکھیے ۔ یہ جیب وفریب کو کودھندا ہے۔ اس میں اللہ کی ڈات عالی کا کوئی تصور کی فیری ہے۔ یہانہ نول کوئیکٹو بٹنے اور بھیک و ننگ کی ترغیب و پیزے ۔

یکی حال یہودیت اور ویگر خاہب کا ہے۔ یہودیوں نے اپنی آسانی کا ب کو سخ کیا۔ دولت کو اپنے معبود بنانی ہورس زم یاطل سی گرفتارہو سے کہ ہم سب انسانوں سے افغال ہور نجات یا فیڈ تو سین - فی الجملا یہودیت بہندومت ، جدہ مت ، عیسائیت اور جملہ خاہب جس ہے کئی کے پائر او آسان کے جو اسلام نے بیش کیا ہے اور دکھی تسانیت کوراحت وطمانیت کی بٹارت وئی ہے۔ واقعہ ہے کہ انسان کے لیے اس کے مواکوئی راونج سے نیس کروہ اسمام می کی بنائی ہوئی عراط متعلقیم افغایا رکرے اور اپنی تمام دکھوں سے نجات کیا جائے۔ باقی تمام دکھوں سے نجات یا جائے۔ باقی تمام خراجب ایوان تاریخ کیا دادگار ہیں - بیتاریخ کے مختلف اورار کی طرف چھو کہنے اش رے کرتے ہیں اور تقابلی مطالعے کا سامان ہیں۔ اس سے زودہ اب ان کی اوران کی طرف چھو کمیں۔

تنائل ادیان اپنی جگہ ایک دلچسپ مطالعہ ہے۔ اس سے انسان کے ذبئی ارتفاء کے مختلف مراحل سامنے آتے جی ادراسلام کی حقامیت روز بروز اُجا گر ہوتی چی جاتی ہے۔ تقامل ادیان کے سیسے جس مظلیم بھارتی رکی رکا کرڈ اکرٹا ٹیک کی محت دہم توانک اپنیٹا تازی رنامہ ہے۔ جس کی کوئی آئی سادی وشا جس خاتی و سے رہی ہے۔ نقابل ادیان ورحقیقت انسان کے مختلف ویکی رویوں کا مطالعہ ہے۔ یہ مطالعہ جسس جاتا ہے کہ انسان کی عقل کن کن مراحل جس بڑا وُڈائی دی کھال کہاں کہاں کھائی رہی سچائی کی تلاش میں کن نتائج کل تیجی اور عملی زندگی کے لیے کن اسالیب کی خبرو بی وہی۔ انسان کی وہا فی ان نشو و نہا اور عقلی بلوغت کا پر سز بہت ہی عملی اور فیلی معلومات کا آئید وار ہے رعبد ورعبد اور نسل ور تشول ای مغرکا جوسب سے اہم پہلو آ جا گر ہو کر سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ماور ایستی کی جبتی اور ادراک و احساس خود انسان کی فطرت کا پر چوش مطالبہ تھ۔ اسلام نے اس مطالبہ کو بلند آئین کر ویا اس نے بار بارسید ھے ساوے انداز میں انسانی عش وشعور کو مخاطب کیا اور اس کی توجہ مظاہر فطرت کی طرف و نائی اور رہ رہ کر بو چھا کیا تم آئیس کی توجہ مظاہر فطرت کی طرف و نائی اور کر وہ چھا کیا تم آئیس کی توجہ مظاہر فطرت کی طرف و نائی اور کر انسان کی انسان کے انسان کے باتھ کی عملی کر ویتا ہے؟ اور خزال رسیدہ منبی کرتا ہے تو وہ کہ انسان کے باتھ کی کر ویتا ہے؟ اور خزال رسیدہ باقوں میں بہاروں کے تا نسان سے دوشن می کرا بار

قابل اوروزی کے وریع اسلام کی تفانیت آجا گرکرنے کے لیے جن علی کیا دئے استحک کام کیا ہے۔ اس میں دید ہو نیورٹی کے پروفیسر و اکثر شیبۂ العصد کا نام نویاں ہے۔ سلم بہلی پیشتر کے او باب و الفرائل و میں موافعت الفرائل و میں الن الموروز ہو الفرائل کے الفرائل کے الفرائل کے مالات ساسے دیمے ہیں الن او میان و میان و میں الن کے مقالد و الفرائل کا الن الن الن کی مقالد و الفرائل کے بیں الن کی مقالد و الفرائل کا بائل کر دیا ہے۔ اور الن کا اسلام سے نقائل کر کے دود ھاکا و در صادر بائل کا بائل کر دیا ہے۔ اس سے آگا بل کر دیا ہے۔ اس سے آگا کی اسلام شرق قریدی کی و یا کس حرم میں جو بی کی جمال سے اس کا دروز کی در آگا ہے وار اس کا داروز کی در آگا ہے۔ اس سے آگا کی دروز کی در آگا ہے کہ اسلام شرق قریدی کی و یا کس حرم میں جو دیا ہی دوروز کی در آپ کی افاد ہے۔ اس سے انتخابی الادود بھی نیا ہے۔ کہ اسلام شرق شریب بھی ہوئی کی دور تھی کو در آپ کی دوروز کی در آپ کی دوروز کی در آپ کی افاد ہے۔ اس سے تعالم میں نمائل کی شروع ہوئی کی دوروز کی در آپ کی افاد ہے۔ نام کا در و بھی نمائل کی شروع ہوئی کی دوروز کی در آپ کی افاد ہوئی کی دوروز کی در آپ کی افاد ہوئی کی دوروز کی در آپ کی افاد ہوئی کی دوروز کی در آپ کی دوروز کی دوروز کی در آپ کی دوروز کی دوروز کی در آپ کی دوروز کی دوروز کی در آپ کی دوروز کی در آپ کی دوروز کی دوروز کی دوروز کی در آپ کی دوروز کی دوروز کی در آپ کی دوروز کی در آپ کی دوروز کی دوروز کی در آپ کی در آپ کی دوروز کی د

تی الجملہ اس خروا فروز اور ایمان پرور کمآب کی اشاعت مسلم بدیسیننو کا قابل تحسین کارنامہ ہے۔ اللہ رہ العزیت اسے قبول فرمائے اور ہرانسان کے قدموں کو صرا کی مشقم پر ڈال وے۔ یہ کمآب عالم اسلام کی بائے نازیہ بند یو نیورش میں گر بھوایشن کے نصاب میں شامل ہے۔ اس کا اسلوب نگارش دورجا ضرکے تقاضول ہے ہم آ ہنگ ہے۔ ordyless com

estudubo

حضرت محمد مُلَّاثِیْلِ کے پاس بے سروسامان ارادوں کے سوا کچنہیں تھا۔کوئی سیاسی جماعت تھی، نہکوئی فوجی جتھا، مال و زرتھانہکوئی جا گیر۔آپ مُنْاثِیْلِ نے صرف اللّدرب العزت کی ذات

عالى ير مجروسه كيا\_ون رات محنت كي اورصرف23 برس كي مدت ميس عظيم الشان اسلامی انقلاب بریا کر کے ایک پسماندہ اور تم کردہ راہ قوم کے کیل ونہار بدل والدرسول الله عظف جزيرة عرب مين پيدا ہوئے ، مرآ پ كوئى قوم يرست نہیں تھے۔آپ کی تعلیمات عربوں کی مقامی سیاست اور قبائلی معاملات سے بہت بالاتھیں۔آپ کی گفتار، کردار، رفتاراورا فکار میں عالم گیرشان نظرآتی ہے۔ آپ نے عربی، مجمی، امیر، غریب، کالے، گورے، شرقی، غربی، سای اور غیرسای کی ہر تمیز اٹھا کر پوری انسامیت کوصرف الله رب العزت کی بندگی کی دعوت دی اور ہررنگ نسل کے انسانوں کوئیک اعمال کی زندگی کاشعور بخش کرمتحد كرديا\_اللهرب العزت يراثل ايمان اورشريفاندا تلال كى زندگى ،بس اسلام اى كانام بي جوسار عالم اور برزمانے كتمام انسانوں كے ليے آيا بـ....كيا دنيا كاكوئى ندبب اتناسجا، اتناساده، اس قدر جامع اوراييا عالم كيرنظام زندگى پیش کرسکتا ہے؟ زیر نظر کتاب ' اقام عالم ع أوبان ومذابب ' میں یہی عالمانہ جائزہ کے کراسلام کی ابدی سیائیوں کوا جا گر کیا گیا ہے۔ اے خود بھی پڑھیے اور دوسرول کو بھی اس کے مطالعے کی دعوت و یہجے۔

اس کتاب کاہرورق ایمان پروراور خردافروز ہے۔